ابوالاعلى مودو دى كےنظريات برايك يخفيقى نظر

تاليوس

فقیهالعصر حضرت مولانا مفتی عبدالشکورتر مذی صاحب نوراللهمرفنده

www.alhaqqania.org

فقيه العصر مفتى سيد عبدالشكور ترندي قدي مره

## ابوالاعلیٰ مو دو دی صاحب کے نظریات پر ایک شخفیقی نظر ایک شخفیقی نظر

بين لفظ

از: حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمه الله تعالی سابق مفتی جامعه اشر فیه لا مور

حامداً ومصلیاً ومسلماً امابعد: حضرت مولاناسید عبدالشکور صاحب تریدی ضاعف الله علومه وفیوضه کارسالد "ابوالاعلی مودودی کے نظریات پرا یک مختیقی نظر "بیل نے اول سے آخر تک بہت فور سے پڑھانیایت حق و صحح بایا۔

موانامودودی صاحب بڑے ادیب بڑے انتاء پر دازبڑے قادرالکام نہایت عمدہ وحشتہ اردو لکھنے والے بیل گرافسوس کہ اگریزی تعلیم سے بورپ کااڑ دل ونظر بیل جم گیا اور عربی زبان وعلم کسی دینی ماحول بیل حاصل شہورکاشہ کسی اہل دل بررگ کی صحبت میسر اسکی جو کونوا مع انصادقین کا کرشمہ و کھا ویتی تو ایسے علم میسر اسکی جو کونوا مع انصادقین کا کرشمہ و کھا ویتی تو ایسے علم

والوں کا جو حال ہوا کر تاہے وہ ہو نالا زم تھا کہ یورپ سے مرعوبیت اور ان کے تظریات وخر افات اول دن ہے دل نشین رہے۔

اب علوم دینیہ کے مطالعہ سے اگر تاویلات کاراستہ کہیں ذراسا بھی مل گیا تو آسانی سے انہی پر اسلام کوچیاں کرایا بھیے عام گر بجویت عربی شدھ بدھ کے بعد کیا کرتے ہیں۔اور اگر بالکل راستہ نہ مل سکا تو در میان در میان کی راہ تلاش کرلی اور اگریہ بھی راہ نہ ملی تو کہیں کہیں عام مسلمانوں کی بات کو بھی افتیار کر لیا گیاہے عام طریقتہ ہورہاہے اور ہر نیافر قد اس راہ پر چل رہاہے گراس بیل سب سے فرایتہ ہورہاہے اور ہر نیافر قد اس راہ پر چل رہاہے گراس بیل سب سے زیادہ رکاوٹ تو تھوف سے پیدا ہوتی نظر آتی ہے کہ دہاں ہر ہر مستحب کا بھی بہت اجتمام ہے اس بیل تو بہت کام کرنا پڑتا ہے اور ہر ہر قدم کی قد عن گلاہے اس لیے ہر ایسا شخص اول در جہ بیل تھوف کائی د شمن نظر آتے گا۔

اس کے ترک کرانے اور نفرت دلانے کا حربہ چندر سوم کوبنایا جاتا ہے جن کو بعض ناوا تفول نے تصوف نام دے کر کرنا شروع کرر کھاہے اور یہ اس بہانہ سے اس تصوف کو جودین قویم کاباطنی و قلبی جزاور کمال دین داری کاؤریعہ ہے خلاف اسلام جمی سازش وغیرہ کہد کر پرویکٹھ شن براقر اردیتے ہیں اور تمام دین

بند شوں ہے رہائی کاراستہ نکال کیتے ہیں۔

اس کے بعد ان تمام فقہاء کے فقہ سے رکاوٹ پیداہوتی ہے جوہر ہر مسئلہ کاجزیہ قر آن وحدیث سے اخذ کر کے رکھ چکے ہیں ان کے بعد من مائی کرنی مشکل ہوتی ہے ہر جگہ مسئلہ آڑے آجا تا ہے دوسر ب درجہ میں اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے پروپیگنڈہ میں اس کولوگوں کی درجہ میں اس کولوگوں کی درجہ میں اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے پروپیگنڈہ میں اس کولوگوں کی دائے کا مجموعہ کہہ کراس سے نفرت پھیلائی جاتی ہے حال نکہ فاعتبروا کی فیل کام کی افغیل علت کے مشتر کے ہونے پر تھم کوعام کرنے کا کام اور آیت وحدیث کے مفہوم کاعموم ظاہر کرنا ہے۔

خطوہ عظیم: اب اگرمودودی صاحب نبوت کادعویٰ کریں تو تنخواہ خور مرید فور آایمان لانے کو تیار ہیں درنہ کسی آدمی کی رائے دین اللی کیسے قراردی جاسکتی ہے اس سے نفرت ظاہر کرکے سینکروں حرام کاموں کو طال کہد کرخود گراہ ہوتے اور دوسروں کو گراہ کردیتے ہیں۔

ان دونوں سے خمٹنے کے بعد تیسر سے در ہے میں عدیث شریف
کاانکار آگیاوہ بھی بہت سی یورپی دل نشین با توں میں حارج ہوتی تھی
حال نکہ ان میں تمام فرآنی احکام کی تو شیحات و تفصیلات اور ڈیڑھ سے
ہزار سال سے بالاجماع راہمائی کرنے والی ہیں گرمن مانی با توں سے

رو کی ہیں۔

ان سے نفرت کھیلانے کابہانہ یہ بنایا کہ بعض چند موضوع بھی بیں اور جو قر آن کے خلاف ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے حالا نکہ ممکن بی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیح کلام خدا کے کلام کے خلاف بی نہیں کہ رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا سیح کلام خدا کے کلام کے خلاف بوء یہ صرف عقل کی خرابی یا محض پر و پیگینڈہ ہے۔

بعض اور ہو شیار نکلے تو کہد دیا کوئی ارثا دنیوی ہونے کی حیثیت سے ہے ، کوئی انسان ہونے کی بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض او قات نمی شیس سے بعض او قات نمی شیس سے بلکہ صرف انسان سے اور خود کو اصل قر اردیے کے لیے کہد دیا کہ مز اج شاس نبوت انتیاز کرے گا، یعنی جس کویہ نبی کا قول کہد دیں وہ نمی کا جس کوانسان کا کہد دیں وہ نمی کا قول نہیں ،حدیث نبیس۔ بعض نے اسلام کی جڑی کو کھی کا قول نہیں ،حدیث نبیس۔ بعض نے اسلام کی جڑی کو کھی کر ناشر وع کردی کہ جن صحابہ کے ذریعہ قر آن وحدیث اور سار ادین کر ناشر وع کردی کہ جن صحابہ کے ذریعہ قر آن وحدیث اور سار ادین کر ناشر وع کردی کہ جن صحابہ کے ذریعہ قر آن وحدیث اور سار ادین کی تابیا میں مختلو کا وراسلام شتم۔

گرفر آن مجید کاانکار کرنے بیں بعض اہل عقل اور خصوصاً عام اوگ مسلمان فرار نہیں دے سکتے اس لیے صاف انکار تومناسب نہ ہوا، یوں اس کو بالائے طاق کردیا کہ جس لفظ کا جو مفہوم حجویز کرلیااس کوغدائی تھم کہد دیااس طرح گر پجویٹوں نے اسلام ختم

#### كرنے كى تھانى ہے۔

یورپ نے مسلمانوں کواسلام سے ہٹانے کے جوجر ہے استعال کے بیں یہ ان بیل سب سے چلآ ہواجر ہے کہ دشمن قوم کی ہات وہ الر نہیں کر سکتی جتی مسلمان کہلانے والوں کی بات الر کرے گ چند شمونے ہمارے ملک میں سامنے آچے بیں یورپ کایہ جربہ روپ بدل بدل کر آرہاہے کیو نکہ سکول کالی اوران سے نکلے ہوئے ہر دفتر وکاروبار میں لوگ پہلے ہے ہی ایسے مزاج کے بن چکتے ہیں اورد پی علم سارے خالی ہوتے بی ایسے مزاج کے بن چکتے ہیں اورد پی علم سارے خالی ہوتے بی ایسے مزاج کے بن چکتے ہیں اورد پی علم سارے خالی ہوتے بی بی اور قد انہی کو اپنی آماجگاہ بناتا ہے پھر ان سے سارے ملک میں پھلنے کا سامان ہوتا ہے یہ ایک علامت ہر باطل فرقے سارے ملک میں پھلنے کا سامان ہوتا ہے یہ ایک علامت ہر باطل فرقے کی بن گئی ہے۔

موانا مودودی کے فرقہ میں بھی بھی بھی ہیں ہیں اگر چہ بعض فرق ان سے کہیں آگے نکل کے ہیں ،ان میں ان سے بہت کم کم ہیں گر پھر بھی بہت ہیں اور پہ فرقہ بہت سے خلاف اسلام مسائل میں الل حق کی طرف سید سپر بھی ہے آگر پہ فرقہ یور پی بار یک انرات سے پاک ہوتا یا اب ہوجائے اور دین دار علاء سے معلوم کر کرکے ابنی کو تا ہیوں کی اصلاح کر لے تووا تھی ایک صالح جماعت بن سکتی ہے اور تمام علاء کی اصلاح کر لے تووا تھی ایک صالح جماعت بن سکتی ہے اور تمام علاء کی اصلاح کر کے اور تمام علاء کی اور تمام علاء کی معیت میں ملک وطت کے لیے کار آبد ہو سکتی ہے اور پھر متفقد

عدوجهد بھی خلاف اسلام امور میں بہت طاقتور بن سکتی ہے۔

مولانا ترفدی نے یہ چنو نمونے پیش کردیے ہیں واقعی یہ سب
اوران چیے اموران کی پیشانی پر بمیشہ کے لیے داغ بن رہے ہیں کاش ان
حضر ات کو این اور سب کی عاقبت کی فکر بھوا یسانہ بھو کہ عمدہ کا موں کے
ساتھ بدامور مل کر قیامت میں بد کا پلہ بھاری کردیں سب حضر ات ان
کے لیے بھی اور اسپنے لئے بھی دعائیں کریں اور بار بار اور خوب خوب
کریں کہ اللہ تعالی ہر معالمہ میں ہم کوان کو راہ راست کی تو نیش
عطافر ما تیں ۔ والسلام

جمیل احمد تھانوی مفتی جامعہ اشر فیہ مسلم ٹا دُن لا ہور ۱۲۸ جمادی الاولی ۸۸ھ

#### بسمالله الرحمن الرحيم

بعدائحمدوالصلوة: ماظرين كرام كي خدمت مل كزارش ب کہ زیر نظر کتا بچہ میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے بعض ان خاص نظریات پر ہے لا گ تحقیقی نظر ڈالی گئی ہے جواس وقت ملت کے انتثار واختلاف كاسب بناءوئ بينءا كرجيراس سلسله بلساس وقت تک بہت کچھ کھاچاچکا ہے اور لکھاچارہا ہے جوابتی جگہ پرضروری اورمفید ہے، دل جایا اور پیض احباب نے بھی اصرار کیا کہ مودودی صاحب کے مخصوص نظریات پر اختصار کے ساتھ ایسے طرز سے نظر ڈالی عائے جس میں طعن و تشنیع سے پرمیز کیا گیاہواورلب ولہجہ تحقیقی ہوتا کہ ہر غیر جانبدار اور منصف مز اج اس پر غور کر سکے اس مقصد کے پین نظریہ تحریر لکھی سمی ہے،اس تحریر میں چو نکہ اختصار بھی مد نظر ہے اس لئے مودود ی صاحب کے چند ہی تظریات زیر بحث لائے گئے ہیں،اور تطویل کی وجہ سے ان کے بہت سے خصوصی نظریات کاؤ کرتر ک كرديا كياب، اميد ب كراكراس كو بغور اور بنظر انصاف ملاحظه كياجائے كا توان شاء اللہ تعالى اسى كے ملاحظہ سے يہ حقیقت كسى عد تك واضح ہوجائے گی کہ مودو دی صاحب کے ساتھ علماء کرام کو اختلاف کیوں ہے اوراس اختلاف کے بہت سے اسباب کاعلم ہوجائے گاءاس

تخریر کے وقت دوسر کی تحریر ات کے علاوہ میر سے سامنے خصوصیت سے '' ہے باک محاسبہ'' بھی ہے۔

مو دودې صاحب کا تعارف

مودود دی صاحب کے متعلق یہ توسب کو معلوم ہے کہ تخصیل علوم دینیہ بیل آپ کسی متعد مکتب فکر کے سندیافتہ نہیں ہیں ، نہ توآپ سندیافتہ نہیں ہیں ، نہ توآپ سندیافتہ عالم دین ہی ہیں اور نہ ہی انگریزی کی کسی ممتاز ڈ گری کے مالک ہیں ، جو کچھ معلومات ہیں زیادہ تر ان کادارومداران کے ذاتی مطالعہ پر ہی ہیں ، جو پچھ معلومات ہیں زیادہ تر ان کادارومداران کے ذاتی مطالعہ پر ہی ہے چٹانچہ اس کے متعلق خود مودودی صاحب کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

متعلق خود مودودی صاحب کے الفاظ حسب ذیل ہیں ، میں ان بھے گروہ علی میں ہونے کاشر ف عاصل نہیں ہے ، میں بھی کی راس کاآ دی ہوں جس نے جدید وقد یم دونوں طریق یائے تعلیم کرد کے گھا کے حصہ پایا ہے ، اور دونوں کو چوں کو چل پھر کرد کی ایک سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے ، اور دونوں کو چوں کو چل پھر کرد کی ایک سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے ، اور دونوں کو چوں کو چل پھر کرد کی ایک سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے ، اور دونوں کو چوں کو چل پھر کرد کی ایک سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے ، اور دونوں کو چوں کو چل پھر کرد کی ایک سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے ، اور دونوں کو چوں کو چل پھر کرد

لطیفہ: ناظرین کرام اس لفظ "کھے کھے" کوآپ بھی کھے سمجھے؟اس کامطلب شاید کھے مولوی، اور کھے مسٹر ہو گااوریہ ظاہر ہے کہ جو شخص کامطلب شاید کھے مولوی ہووہ کیا کھے مسٹر ہو گااوریہ ظاہر ہے کہ جو شخص کھے مسٹر اور کھے مولوی ہووہ کیا کھے ہو گا، عبدیدو قدیم طریق بائے تعلیم سے کھے کھے کھے دھمہ یانے والے یہ "کھے مسٹر "اور "کھے مولوی

"ملے پیل تو "معمولی عربی دان"اور "معمولی الگریزی دان" کی حیثیت ہے اخمارات میں مضمون نولی کا کام کرتے رہے اس سلسلہ میں آپ ''جمعیت علماء ہند'' کے اخبار ''الجمعیۃ دہلی''میں بھی ملازم رہ کراخبار "الجمعية "كى ياليسى كے مطابق مضائل تحرير كرتے رہے ، پھرآپ حيدرآبادو كن تشريف لے كئے وہاں" ترجمان القرآن" جارى کیا، د کن میں علم دین کاچرچہ کم کم تھا، جو تعلیم یا فتہ تھے انگریزی تعلیم كى وجد سے دين سے ناواقف يورب كے دل دادہ خالى الذين تھے، وہاں میدان خالی نظر آیا مگروہاں عوام مذہبی لوگ تھے کو غلط روب کے زیاده تھے ،ویاں ترجمان القرآن کو حسب مر ادیر تی ند ہوئی ، پنجاب کی سر زمین اس کے لئے موزوں معلوم ہوتی تھی، ار دوا چھی لکھنے والے انشاء یر داز مشار کوصرف قابل زمین کی ضرورت تھی، وہاں سے ہندوستان کے مر دم خیز علاقے ضلع گور داسپور کے قصبہ پٹھان کوٹ بیل تشریف لا كرفان بهادر جناب چودهرى ناز على صاحب كے مكان يرفروكش ہو گئے اور المحریزی '' دار الكفر '' کے اعمر پٹھان كوٹ ميں دار الاسلام اوربیت المال قائم کرکے قوم کی خدمت اور رہمائی بیں مصروف \_2 yr

كافر حكومت بين وارالاسلام اور بيت المال كيا حيثيت ركھ

سكا ب،اس كوسب جائة ليحجة بي، مكرجودهرى صاحب علم دين سے کم واقف ہونے کی وجہ سے مودودی صاحب کے اس چکریس آ گئے،اورساتھ بی علماء دین اور خادمان اسلام کے خلاف تحریرات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ، انگریزی تعلیم یافتہ کی دین سے نفرت کے ووريل بريه حربه چلآا بواحربه تقااور يقول عرب حالف عرف (مي نفت کرو مشہور ہو جا دیگے ) سستی شہرت کاذرایعہ بردوں کی ادرای ہے دینی کے دور میں دین اور دین داروں کی مخالفت اس کاسب ہے آسان ذریعہ ت جس کوہر الحكريزى دان الحكريزى دانوں ميں فروغ يانے كے لئے ۔ ستعمل کیا کر تاہے ، ہرنتے فتنہ کی جڑوہیں لگتی ہے ، ہر فرقہ وہیں پیدا ہوتا ہے۔ گرمودوو وی صاحب کی ترقی کی ہے ابتدائی منزل تھی ،اس لئے ابھی تک آپ کو اینے متعلق یہ غلط احساس پیدا نہیں ہواتھا کہ قوم ک راہنمائی کے لئے جس فتم کے علم اور جس طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں، جنانجہ ترجمان القرآن رجب ٣٥٠ ملاه مل حود لكمة بن

"رہنمائی کے لئے جس علم ونشل کی ضرورت ہے وہ مجھ کو حاصل تہیں"۔

اور تهيمات جلد دوم ص ١٢٠ وين كلية بين كره: "راقم

سطور کو ندمنصب افتاء حاصل ہے اور ندوہ اس کااٹل ہے کہ مسائل دینیہ میں فتو کی دینے کی ذمہ داری اٹھا کے ''۔

ترتی کی ای منزل میں مودودی صاحب اگرچہ اینے متعلق ''منصب افتای''اور قوم کی رہنمائی کے لئے جس علم وفضل کی ضرورت ے اس کادعوی کرنے سے شرماتے ہیں اور اپنی علمی مے بضاعتی کومحسوس کرتے ہیں مگراس کے باوجودوہ فتوی بھی دیتے جاتے ہیں اور تحقیقات علمیہ میں دخل دیئے ہے بھی نہیں جو کتے ،غور طلب مات یہ ہے کہ جب ان کومنصب افتاء حاصل نہ ہونے اور ''مسائل دینیہ "بين فتوى دينے كى اينے الد راہايت شهونے كاخو دافر ارب كروه اس کے باوجود ''مسائل دینیہ "بیں فتزی ادر دخل دے کرآئے دن مسلمانوں یں انتثار کیوں پیدا کرتے رہے ہیں، کیاملمانوں کے اس باہی انتذف سے ان کی تحریک ''اقامت دین '' اور نفاذ دستوراسل می کو تقویت کینچی ہے ؟ آخر ان کواس کا نفع کیا ہے؟ مسائل دینیہ میں تحقیقات اور فناد کی کے سلسلہ ہیںوہ ان علماء تبحرین کاحوالہ کیوں شہیں دیتے جواس کے اہل جیں اوروہ یا قاعدہ علوم دینیہ کو حاصل کر کے مصب . فر و ير فائز جي اور سيح معنى بيل وهاس كے عن دار بھي جي اس ليے كدان کی ساری عمریں دین متین کی خدمت اور درس ، تدریس، تالیف

و تصنیف اورافاء کے کام میں گذری ہیں اوران کی علمی عظمت اوربر تری کے سامنے عرب و مجم کے اہل علم بھی زانوے تلمذ طے کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن مودودی صاحب نے جب اسلامی تعلیمات سے ناواقف کالمیجیویٹ چنو نوجوانوں کے طبقہ کواپے گرد جمع کرلیا اورانہیں اپنا بمنوا پایا توشایہ ان کی نظر میں علاء دین اور مفتیان شرع متین کابے گروہ کی نظر آنے لگا۔

یکی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے تیز رو تلم نے اپنی کتاب ''جماعت اسلامی ''ص ۸ پریہ لکھ دیا:

"عوام الناس کواس عضر (لینی علماء وصلحاء) کے دباؤے نکا مناور قندار کی مشدوں ہے اس کو بے دخل کرنانا گزیر تخریبی کام ہے "۔ پھراس کتاب کے ص ۹۱ پریہ تھم صادر کردیا:

"سوادا عظم کواس کے قبضہ سے نکالنے کی کوشش میں کوئی فرق نے دری نہ کی جائے اس کے جموث کاطوفان اس کے فتوں کامیگزین اوراس کا میگزین اوراس کا میاس ومعاشی دہاؤ، تواس سے بیچھے ہنا ہمارے نزد کی فرارعن الزحف سے کمتر درجے کا گناہ تیس "۔

ان دونوں عبار توں کوغورے پڑھ کر کیایہ متیجہ نکالن تعط اور غیر منصفانہ ہے کہ مودودی صاحب کے نزد کیک تمام علاء دین کومسند

افتدار سے بے دخل کر دینا دو تخری "بونے کے باوجود میں تا گزیر
اور ضروری کام ہے اور آخری عبارت میں توعلاء کو مند افتدار سے بے
و خل کر دیئے اور پیچے ہٹانے کا حکم ابنی جماعت کو آپ اس انداز سے
صودر فرمار ہے ہیں کہ اس میں در گزر کرنے کی قطعاً کوئی مخبائش
شمیں ہے اور اس جہادی مہم میں کس طرح کی بھی نرمی کا فتیار کرنا
ممنوع ہے اور اس ہے بیچے ہٹا تو فرار عن الزحف یعنی ایسا گناہ ہے جیسے
جہاد سے بیچے ہٹے کا گناہ ہو تا ہے۔

ای نظریے بیل توصاف نظر آگیا کردین اقدار کوان سے چھینہ ور
یورپ کی منتاء کے موافق صرف ان کودلیل کرمائی اصل مقصود ہے دین
رہے یابربادہ و گران کافتد اربدل کرمودودی صاحب کو فل جائے۔
مودودی صاحب کی آپ ان عبار توں کو پڑھ کریے نتیجہ نکالیں کہ
مودودی صاحب کو یااب امیر المومنین کی طرح اپنی جماعت کو علیء دین
کے خدف پیش قدمی کرنے کا تھم صادر فر مارہے ہیں ،اور پھر جران
ہوں، گر جرائی کی کوئی بات نہیں ہے اب مودودی صاحب ترقی کی
دوس کی منزل ہیں جی جباں بھی کر مودودی صاحب کا عالمگیر فتوئی ہے
دوس کی منزل ہیں جی جباں بھی کر مودودی صاحب کا عالمگیر فتوئی ہے

" عربی تعلیم پائے ہوئے ساس لیڈر ہوں یا علماء دین و مفتین

شرع متین دونوں متنم کے رہنمااین پاکیسی اور نظریہ کے لحاظ سے یکساں گم کردوراہ بیں دونوں راہ حق سے میٹ کر تاریکیوں میں بھٹک رہے بیں "(سیاس کھکش جے موص ۷۷)

مودودی صاحب اب اس منزل پر پہنی گئے ہیں کہ ان کے سوا تم م لیڈ راور تمام علاء دین و مفتیان شرع متین کیساں گم کرده راه ہیں، چلو چھٹی ہوئی اب میدان صاف ہے اور اللو لا عیری (میرے سوا کوئی شیس) کے نعرہ لگائے کاموقع اب خوب ہاتھ آئے گا۔

زمانہ حاضرہ کے علاء دین اور مفتیان شرع متین کے بعد اب گزشتہ اکار دین کے متعلق سنے کہ مودودی صاحب کیاار شاد فرماتے ہیں؛ پنی کتاب رسائل مسائل کے حصداول ص ۲۳٪ لکھتے ہیں:

"بین اپنی کتاب رسائل مسائل کے حصداول می ۲۳٪ کیات ہیں:

"بین نہ مسلک اہلحہ یٹ کوائل کی تمام تنصیلات کے ساتھ صحح سی اور نہ مسلک اہلحہ یٹ کوائل کی تمام تنصیلات کے ساتھ صحح سی اور نہ حنفیت یا شافعیت کاپابند ہوں 'آ گے ارشا دفر ماتے ہیں المیر اطریقہ ہے کہ ہزرگان سلف کے خیالات اور کاموں پر بےلاگ شیر اطریقہ ہے کہ ہزرگان سلف کے خیالات اور کاموں پر بےلاگ شیر اطریقہ ہے کہ ہزرگان سلف کے خیالات اور کاموں پر بےلاگ بوں اور جس چیز کو کتاب و سنت کے لحاظ سے یا تحکمت عملی کے اعتبار سے ہوں اور جس چیز کو کتاب و سنت کے لحاظ سے یا تحکمت عملی کے اعتبار سے ورست تبین پا تااس کو صاف صاف نا درست کہد دیتا ہوں '' (رسائل وسائل حصد اول میں ۱۹۰۵)

اس عبارت میں تومودود ی صاحب نے تمام برر گان اسلاف ہے آزاد ہو کراین کھل ند ہی آزادی کاعلان کردیا ہے اور تمام اسدف کے خیالات اور کاموں پر بےلاگ تحقیقی اور تنقیدی نگاہ ڈال کر ن كى چھان ين كاكام اينے دمر كے ليا ب كرسلف نے كہال كہاں کتاب وسنت کو نہیں سمجھااور کہاں کہاں انہوں نے حکمت عملی ( ٹاید ا سے مودو د ی صاحب کی اپنی تھمت عملی مر ا د ہو گی جو کہ برئتی رہتی ہے) کے خلاف راستہ اختیار کیاہے ، اس سے اہل اسلام حیر ان نہ ہوں یہ مودو دی صاحب کی ترقی کی منزل کا تیسر ادور ہے ،اس منزل یر پہنچ کر مودودی صاحب کویہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ بزرگان اسل ف پر ہے لاگ تحقیقی اور تنقیدی نگاہ ڈالیں اور نہ صرف ہے کہ جس چیز کووہ کتاب وسنت کے لحاظ ہے ورست نہیں یاتے اس کو نا درست کہہ دینے بلکہ ان کو یہ بھی حق ہو گیا ہے کہ بزر گان اسلاف کے جس تیل اورجس کام کو" حق یانے کے بعد" وہ اپنی تھمت عملی کے اعتبارے بھی درست نہیں یا ہے اس کو بھی صاف صاف ناورست کہد دیں ،ان کی اس '' ہے لاگ تحقیقی اور تحقیدی نگاہ '' ہے اسلاف کرام میں سے شاید ہی کوئی مخص کے نکلاہوء ورشد انہوں نے تمام اسلاف کرام اور بورے اسلام پر بی اپنی تنقیدی نظر ڈالی ہے اور سب کو ہی اس نظر

اجتہادی سے نوازا ہے ، اگر ناظرین کو یہ خیال ہو کہ ان انکہ جمہتدین کی تحقیقات واغذ مسائل پر تحقیق و تقیدی نظر کرنے کے واسطے کم از کم ن کی بر ابر قابلیت واستعداد کی توضر ورت ہوگا گرزا کم کی شہو، تو وہ سمجھ لیں کہ ترتی کے اس دور میں مودودی صاحب اپنے گمان کے مو، فتی گویا اس درجہ پر کھنچنے کادعوی کر گزرے میں۔

# تقید کی چند مثالیں

یوں تو تنقید لغت میں پر کھنے اور کھرا کھوٹا معلوم کرنے کو کہتے ہیں گرآج کل کی اصطلاح میں تنقید عیب چینی کانام ہے، بد گوئی ، مطعن ، فلط کو ، دروغ بیان بتانے کانام ہے چنانچہ بھی خدمت انجام دی ہے، مثالوں سے بیدواضح ہے۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کی محبوب غذ تقید کی چند مثالیں ناظرین کے سامنے پیش کردی جا کیں۔ بہلی مثالی

آپ الل علم پر تظیر فر ماتے ہوئے ''سیای تھیکش'' دھے سوم طبع ششم ص ۱۱۳ پر تخریر فر ماتے ہیں کہ: "اسلام کے عقائد ایک مزعومات بنا کرر کھ دیے گئے ہیں اس کی عباد ات محض بو جااور پنیر بنا کے رکھ دی محکیں ہیں، اسلامی شریعت کوا یک منجد شاشتر بنا کرر کھ دیا گیا ہے "۔

د کیکھے مودو دی صاحب نے فد جب اور ائل فد جب پر کس قدر خوب سورت الفاظ میں تقید فرمائی ہے اور اسلام کی محبوب اصطلاحات کو کس طرح یندوانداصطلاحات ہے بدل ڈالا ہے اور آ پ نے اس پر بھی غور فرمایا کہ مودو دی صاحب شریعت کو مخمد شاشتر بنانے کا طعنہ کیوں دے رہے ہیں صرف اس لئے کہ علاء کرام نے بزرگان اسلاف کی شخصیات کے خلاف چو نکہ کسی کو بھی نیا اجتہاد کرکے ماڈرن شم کے مقطقات کے خلاف چو نکہ کسی کو بھی نیا اجتہاد کرکے ماڈرن شم کے اسلام کے بنانے کا حق نہیں دیا اور اس لئے مودو دی صاحب کو بھی اپنے کہ جب بٹی نظر نہیں آتا اس لئے فرماتے میں کہ اس کی شریعت کو تو ایساسیال اور کیکدار ہونا چاہیے کہ ہر ھنمی کو اس میں سری شریعت کو تو ایساسیال اور کیکدار ہونا چاہیے کہ ہر ھنمی کو اس میں اپنے اجتہاد کی بنا پر بردرگان چیش کی تحقیقات کو غلط کہنے کی مخبائش میں اور کھیت ہو۔

وراصل بات ہے کہ مودودی صاحب نے اپٹی تحریک کی بنید ہی بزر گان اسلاف کی تقید پر رکھی ہے، اس لیے ان کے مزد یک

یز رگان دین اور سلف صالحین کی پیروی ضروری تہیں ہے اور تہ ہی ان کے نزو بک اسلاف کی تحقیقات کوحرف آخر کی حیثیت حاصل ہے بلکہ ووہر تخص کویہ حق دیتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں اجتہاد کرکے دین كو فود حاصل كرنے اور يورب سے جو كہے سيكھا ہے اس ير اس كو منصبق کرلیا جایا کرہے، کوئی رکاوٹ ماتی نہ رہے خو د حضور صلی اللہ عہیہ وسلم کو توبہ تکم ہے قبل ان اتبع الاما یوسی آئی اوربحد کے لو گوں کو کھلی چھٹی ہو کہ جو جاہے مغبوم قرار دے کرہر کفرو فخش کو تکم قرآنی دے لیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی ہے سمجھے اور بتائے ہوئے تفسیری مغہومات کو ہالائے طاق رکھ دیں جس کو قرآن مجید ہلیانیہ اے علیہا ہیا یہ سے ویعلمہم انکتاب و حی سے بیان ہونا اور نتیس نشاس سے مقصد تنزیل حضور (صلی الله عليه فاله وسلم) كابيان فر مانا بنايا كيا بيا - مكريهان موم ک ناک ہونا ضروری ہے کہ جس طرف جاہیں موڑلیں اور ابنی کفروفسق کی ہر بات کوفرآنی قرار دے کر خداور حول پر تہمت لگادیں ، اینی رائے کو دین بنالیں ، سارے عالم کو سمر او کر دیں۔

اگر ملف صالحین کی تحقیقات ہے بے نیاز ہو کر ہر شخص کودین کے سیجھنے کی اجازت دے دی جائے گی تو پھر کیاای کالازی نتیجہ یہی نہ ہوگا کہ ہر شخص کا ایک نیانہ جب ہوگا اور ہر روزایک نیا فرقہ ینا کر پیااوراس طرح ند بیب بازیچه اطفال بن کرده جایگا؟ کیام زاغدم احمد قادیانی اور منکرین حدیث پرویزی اور ان کے ہم مشرب لو گول کا بی طریقہ نہیں ہے ؟وہ بھی تو سلف صالحین کی تحقیقات سے بیاز ہو کری این این این تحقیقات کی روشنی میں قرآن وحدیث کی نیاز ہو کری این این این تحقیقات کی روشنی میں قرآن وحدیث کی شریعیں اور تغیریں لکھے اور نے نے فر قدینا نے میں لگے ہوئے ہیں، پھر ان کارد کیوں کیا جاتا ہے ؟ مودود کی صاحب کے اس تقیدی طریقہ کی وجہ سے پڑھے کیجے طبقہ کے دلوں سے سلف صالحین کی وجہ سے پڑھے کیجے طبقہ کے دلوں سے سلف صالحین کی وجہ سے پڑھے کیجے طبقہ کے دلوں سے سلف صالحین کی اعتمادا ٹھنا جاتا ہے۔

#### دوسري مثال

مودو وی صاحب اپنی اس تنقیدی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں حتی کہ صلی حتی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنبم الجمعین اورا حادیث رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم بھی ان کی تنقیدی مشق یعنی عیب جوئی، قلط کوئی کی زو سے نیس نے سکے، چنانچہ اپنے ہیرو کاروں کو تکم دیتے ہیں:

"رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے "(دیکھوسیای کھکش حصہ سوم صلائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے "(دیکھوسیای کھکش حصہ سوم صلاح المامی، ازتر جمان القرآن ماہ جون وجولائی ۱۹۵۲ء)

مرد معرض سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد سے علیکم ہستنی

وسمة المحلماء الراشدين كرتم مير كاور خلفاء راشدين كى سنت (طريقه) كوقفا مے رمنا ليخي حضرت ابو بكر صدين رضى الله عنه، حضرت عمر فاروق رضى الله عنه اور حضرت عثمان رضى الله عنه وحضرت على رضى الله عنه خلفه ، راشدين كاار شادد ليل ہے حق ہونے كى۔

ار شادبال بل دونوں سنوں کودوش بدوش بیان کرنے سے جو قرب معلوم ہورہاہے وہ بھی خیال کرنے کی چیز ہے کہ ظفاء کی ست کو تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے قریب قرار دے رہ ہیں۔ اور حدیث اصحابی کانسجومہایہ اقتلیتم اهتلیتم متندیتم ہے ہم صی بی کو مقتد ان کے عالم فریا کر، عشرہ کو جنی فریا کر، صحابہ کو حضور صلی للہ علیہ وسلم کی لفرت کیلئے خد ائی امتخاب ہونے سے اور ایس حدیث سے کہ تم بیس سے کوئی اُحد کے ہرابر مونا خیر ات کرے تو صحابی کے مذک ہرابر خونا خیر ات کرے تو صحابی کے مذک ہرابر خونی سے ہرابر خونی سے کوئی اُحد کے ہرابر مونا خیر ات کرے تو صحابی ہوئے ہیں نہ ہرابر خونی سے مدیر امد سے خور صلی اللہ علیہ وسلم کود کیمنے والے دوز ن میں نہ جو تاہے، چو کیمن سے اور آبت ہوتا ہے، چو کیمن سے اور آبت و بتبع چو کیمن سے اور آبت و بتبع عبر سبیل انہ شو میں اور امدوا کما امر انساس سے ان کے راستہ کا بالکل عبر سبیل انہ شو میں اور امدوا کما امر انساس سے ان کے راستہ کا بالکل جمت یونا ثابت ہو تا ہے۔

مگر مودودی صاحب اس کے ہر خلاف رسول اللہ صلی علیہ وسلم

کے علاوہ صحابہ اور خلفاء سے لے کر تمام سلف صالحین تک سب پر تنقید کا حق دیتے ہیں ۔ اوراس تنقید کرنے کوابٹی جماعت کے دستور میں ثا مل کئے ہوئے ہیں۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ تمام دین انہی حضرات ہے ہم تک پہنچا ہے اگر یہ حضرات ہے ہم تک اعتبار قرار دیتا اور قرآن و اعتبار کر اور دیتا اور قرآن و اعتبار کر اور دیتا اور قرآن و اعتبار کر اور دیتا اور قرآن و حدیث کو مشکو ک قرار دیتا ہے اور مشکو ک کا حکم ہے ہے کہ فک وال مسلمان ہی شمل رہتا قرآئی تھم ہے والا یو النایس کفروا فی مریة منه عیم کافرانہ طریقہ ہے اس سے انسان کافر ہوجاتا ہے ، توجماعت کا یہ دستور کافرانہ اور کافر ساز ہے ۔اب غور سیجے کہ دین کو مشکو ک بنائے اور کہنے والے کیائیں۔

تيسرىمثال

د جال کا تفصیلی ذکر کتب احادیث میں خاص طور پر صبح مسلم شریف میں موجودہے گرمودودی صاحب فرماتے ہیں:

''کاناد جال وغیرہ تو انسانے ہیں، جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ''(رسائل ومسائل حصہ اول ص موہ)

سكان الله جب احاديث صححه بل بدأ تاب او راسي يرتمام امت كا

ا قاق ہے کہ قیامت کے قریب جو د جال آئے گا اور جس کو حضرت عیسی
ملیہ السلام اپنے دست مبار ک ہے قبل کریں گے د داعور (کانا) ہوگا تو
پیمر اس کو آپ افسانہ کیسے فر مار ہے ہیں ،افسانہ تو جھوٹ ،و تا ہے تو کیر
نی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جارتی ہے کیو نکہ
تو برتہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ثابت ہے۔ اور صبح حد پھوں
میں آجائے اور اس پر امت کے اتفاق کے باوجود بھی اگر اس کی کوئی
شر می حیثیت نبیں ہے تو پھر آپ کے نزد یک کسی چیز کی شرعی حیثیت
شرعی حیثیت نبیں ہے تو پھر آپ کے نزد یک کسی چیز کی شرعی حیثیت
شابت ہونے کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے، شاید قرآن مجید میس
میں کی تصریح میں جونے ہے آپ کے نزد یک اس کی شرعی حیثیت ثابت
بوتی ہے ، گر ہے طریقہ تو منکرین حدیث کا ہے کیا آپ بھی اس طریقہ
سے حامی اور در پر دو منکر حدیث ہیں؟

جب مودو دی صاحب پر اعتراض ہو اتوانہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ "دیل د جال کو مانتا ہوں اس کو افسانہ ٹیل کہ بلل نے جس چر کو افسانہ کہا بلکہ بلل نے جس چیز کو افسانہ کہا ہے دہ یہ خیال ہے کہ د جال کہیں مقید ہے "۔ (رسائل وسیائل حصہ اول ص ۵۴)

ادل توبیات کس قدرغلط ہے کہ بیں نے د جال کوافسانہ تہیں کہا، اوپر کی عمارت ملاحظہ ہو اس بیس صاف موجو دہے ''میر کانا و جال وغيره توانسانے ہيں "كيابيرد جال كوانساند كہانہيں ہے؟

ا الله مودودی صاحب کامطلب بیرے کہ میں نے دحال کے کا پیمونے کو افسانہ کہا ہے صرف د جال کو افسانہ نہیں کیالیکن د جال کا کانا او تا بھی افسانہ تہیں ہے یہ بھی حدیث مسلم میں آیا ہے لیکن مودو دی صاحب کویہ تاویل نہیں سو جھی اس لئے انہوں نے ایک دوسری بے تاویل کرکے کہ ''میں نے جس چیز کو افسانہ کہا ہے وہ بیہ تیل ہے کہ وجال کہیں مقیدہے "اینے اوپر ایک اور الزام تی تم كرايات كه وجال كے مقيد ہونے كو بھى افساند كهد ديا مكر يہ بھى عذر گناہ بدیر از گناہ ہے ، جب مسلم شریف جیسی سیح کتاب میں ہے صریح اور سیح عدیث موجو دیے کہ آمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صى بى تميم دارى رضى الله عند كى تفيديق فرمائى ہے كر د جال ايك جزير و میں بند ہے جس کو بیہ صحابی محو د د کھے <u>تھے</u> اور آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کے ذریعہ صحابہ کرام کو جمع فر ماکر ارثا دفر مایا تھا کہ د یکھوجو ہیں کیا کرتا تھادہ تمیم داری کی زبان ہے۔ منو، تواب د جال کے کہیں مقید ہونے کو انسانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انسانہ کینے کے معنی ہے ہوئے کہ مسلم شریف کی عدیث موضوع ہے کسی کی محر کی ہوتی ہے، جس پر کوئی دلیل ممکن نہیں ،اورا گریہ عدیث میچے ہے تو پھر افسانہ کہنا

عویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ كومنسوب كياجاريا ہے۔

ا بیک حق پر ست کی طرح حق بات کو قبول کر کے اپنی علطی كاعتراف كرف كى بجائے مودودى صاحب إدهر أدهر كى باتيں بناكر حان چیٹر انے کی کوشش میں مصروف ہوگئے ، یہ کیسی افسوس کی بات ہے ، انھی و جال کے سلسلہ میں پہلے مودو دی صاحب نے بیہ لکھا تھا کہ '' حضور صلی الله علیه وسلم کو ایریشه تقا که شاید د جال آب کے عبد ہی ہیں ظ ہر ہو جائے یاآ ب کے بعد سمی قریبی زمانہ میں ظاہر ہولیکن کیا ساڑھے تیر وسوبری کی تاری نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ آپ کا یہ اندیشہ سی نہ تق''۔ ( ترجمان فروری ۴۶۹ء) اب رسائل ومسائل حصہ اول میں ص ٥٤ ير و يجيل الفاظ تهديل كركيد لكه ديا ب كه:

"آپ كاامريشه تبل ازوفت تفا" ـ

مودو دی صاحب نے شہ معلوم سمس دل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشہ کو قبل از وقت ٹابت کرنے کے لئے ساڑھے تیر وسو ہرس کی تاریخ کاسہارالیا ہے ، ایک مسلمان سے ایساسر زو ہونا بہت ہی افسوس نا ك ب مسلمانون كاعقيره يه ب كد حضور صلى الله عليه وسلم کے کمی اندیشہ کو تیرہ سو سال کی تاریخ ہے تو کیا تیرہ بڑار سال کی

تاری ہے بھی قبل از وقت ٹابت نہیں کیا جاسکا، مودودی صاحب کو معلوم ہو تا چاہیے کہ آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو د جال کے جلد ظاہر ہونے کا ایم یشہ قطعاً نہ تھا بلکہ صحح احادیث سے ٹابت ہے کہ آپ صلی للہ ملیہ وسلم نے اس کے خروج کا زمانہ وہ بی آخری زمانہ بتایا ہے جبکہ عیمی علیہ سلام آسان سے نازل ہو کر اس کو قتل فر ما نیس گے اور اس پر تمام امت ما نہ تی ہے تو پھر آپ کو اس کے جلد ظاہر ہونے کا ایم یشہ کسے ہوسک تھ جس کے قبل ازوقت ہونے کو ٹابت کرنے کے لئے آپ کو تیم وسو سالہ جس کے قبل ازوقت ہونے کو ٹابت کرنے کے لئے آپ کو تیم وسو سالہ جس کے قبل ازوقت ہونے کو ٹابت کرنے کے لئے آپ کو تیم وسو سالہ جس کے قبل ازوقت ہونے کو ٹابت کرنے کے لئے آپ کو تیم وسو سالہ جس کے قبل ازوقت ہونے کو ٹابت کرنے کے لئے آپ کو تیم وسو سالہ تاریخ کی ورق گر دائی کی ضرورت واقع ہوئی۔

محود مودو دی صاحب نے اپنے تیسرے عدالتی بیان ہیں اس کو اسلیم کیاہے کہ احادیث میں اللہ علیہ وسلیم کیاہے کہ احادیث میں خروج د جال کا زماند آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زماند فرمایا ہے لکھتے ہیں:

"احادیث بیں بزول مسے کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ آخر زور نے بیں ایک دجال اپنے آپ کو مسے کی حیثیت سے پیش کرے گاس کا فتنہ گرائی کاسب بن جائے گائی لئے اللہ تعالی اصلی مسے کو دنیا بیں واپس بھیج گاتا کہ اس فتنہ کا قلع قبع کرے "پھر اب اس اندیشہ کا سوال ہی پیدا تبیں ہوتا جس کو زبر دستی مودو دی صاحب ابنی طرف ہے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگاتے ہیں اور پھر اس

کی تردید تاری ہے کراتے ہیں، کیا کی بھی مسلمان کو یہ بات گوارا

ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمیشہ کو تاریخ سے غلط ثابت کر ہے

چ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی اعمیشہ کو غلط طور پر
منسوب کر کے پھر تاریخ ہے اس کی تردید کرائے، مودودی صاحب
کے اس بیان کے بعد ان احادیث کے معانی پر بحث کی خرودت نہیں دہتی
جس ہے اس فود سافتہ اعمیشہ کو ٹابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،

اس لئے ہم ان احادیث پر بحث کرنے ہے صرف نظر کرتے ہیں۔
مودودی صاحب کی حکمت عملی کے تحت اجتہاد کے چند خمون مودودی صاحب می حکمت عملی کے تحت اجتہاد کے چند خمون مودودی صاحب سلف صالحین کی تحقیقات ہے بے نیاز ہو کر مودودی صاحب سلف صالحین کی تحقیقات ہے بے نیاز ہو کر مودودی صاحب سلف صالحین کی تحقیقات ہے بے نیاز ہو کر مودودی صاحب سلف صالحین کی تحقیقات ہے بے نیاز ہو کر مودودی صاحب سلف صالحین کی تحقیقات ہے بے نیاز ہو کر مودودی شر آن وحدیث میں اپنی خصر طرح دین کو سمجھاتے ہیں اور جس طرح دون قر آن وحدیث میں اپنی حکمت عملی کے تحت اجتہاد سے کام لیتے ہیں اس کے چند خمونے درج ڈیل ہیں:

#### پہلائمونہ

قرآن پاک میں زانی کی سزاسو کوڑے تجویز کی گئی ہے اور بال جماع ہے تکم نجم مخیر محصن زانی کے لئے ہے نیز چور کے لیے تکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ، ایسے بی کسی پر بلا ثبوت زنا کی تہت نگائے

والے کی سزا بھی قرآن مجید نے اٹی (۸۰) کو ڑے مقر رفر مائی ہے اور
ان سزاؤں کے دیئے میں سمی زمانہ یا حالات کی کوئی قید نہیں کہ فلاس
حالت میں یہ سزائیں جاری کی جائیں اور فلاں حالات میں جاری نہ ک
جائیں، بللہ ان کے نفاذ کے لئے صرف افتدار اور افتیار کی ضرورت ہے
جس وقت اور جس جگہ بھی مسلمانوں کویے قوت حاصل ہوجائے کہ وہ
ان سزاؤں کوجادی کر سکیں توان پر فرض ہوگا کہ وہ ان کوجاری
کریں گران صاف اور صرح تحقرآنی احکام کے مقابلہ میں اسپے اجتہاد سے
کام لیتے ہوئے مودودی صاحب فرمائے ہیں:

"باتھ کائے کی سزااور دوسری شرعی حدیں صرف اس جگہ نافذ کرنے کے لئے مقرر کئی جن جبال مملکت کالظم و نسق اسلامی اصولوں کرنے کے لئے مقرر کئی گئی جبال مملکت کالظم و نسق اسلامی اصولوں پر ہواور تدن و معاشرت کی ترتیب و سنظیم اس طرز پر کی گئی ہوجو اسلام نے تجویز کیا ہے "۔ (آمہیمات حصہ دوم ص ۲۸۵)

لیکن جہاں حالات اس سے مختلف ہوں ، جہاں عور توں اور مردوں کی سوسائی مخلوطہ و۔۔۔۔جہاں ہر طرف سے بے شار صنفی محرکات تھیا ہوئے ہوئے ہوں ۔۔۔۔ جہاں اخلاق بھی استے پست ہوں کہ نا جائز تعلقات کو کہے معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، الی جگہ زیا اور قذف کی شری حد جاری کرنا بلاشہ ظلم ہو گا، ای پر عدس قد کو قیاس کر ایجئے کہ شری حد جاری کرنا بلاشہ ظلم ہو گا، ای پر عدس قد کو قیاس کر ایجئے کہ

وہ صرف اس سوسائی کے لئے مقرر کی گئی ہے جس میں اسلام کے معاشی تصوّر ات اور اصول اور قوانین پوری طرح نافذ ہوں۔۔۔۔اور جہاں ہے نظم معیشت نہ ہووہاں چور کاہاتھ کاٹنا دوہر اظلم ہے (تفہیمات حصہ دوم ص ۲۸۱)

ای کے معنی توبے ہوئے کہ ان قرآئی صدود اور تعریر ات بیل ہے صدحت نیس ہے کہ گندی سوسائی کی اصلاح کرکے اسلامی اخل قراد میں میں ماحول پیدا کر دیں اور معاشرہ کو صالح بنادیں اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان سزاؤں کے اجراء سے شریعت کا جوبہ مقصد ہے کہ گندی سوسائی اور بگڑے ہوئے معاشرہ اور گندے ماحول کو صالح اور ورست کر دے وہ مقصد ان سے حاصل نیس ہوتا، اس لئے جس جگہ مدی اضلی آب اور سالمی ماحول پہلے سے موجودہ و گاای جگہ توان سزاؤں ماحول کے جاری کرنے کا تھم مودودی صاحب دیں گے، بگڑ ہوئے ماحول میں ان سزاؤں کا جاری کرنے کا تھم مودودی صاحب دیں گے، بگڑ ہوگا ، کیا مودودی صاحب ہیں ان سزاؤں کا جاری کرنے کا تھم مودودی صاحب دیں گے کہ ان سزاؤں کا تعاش کیو ماحول میں ان سزاؤں کا جاری کرنے ہوئے اور کیا ہم معاشوں کوان کی ہم کاری سے صاحب ہے ہیں کوئی سزا تیں ہے، پھر قرآئی صدود اور مودی سے کی کہ سے بھر قرآئی صدود اور مودی سے بیکر فرآئی صدود اور مودی سے ایان کے جلے مودی سے بھر قرآئی صدود اور سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر قرآئی صدی سے بھر سے بھ

جانے کا خطرہ ہے۔

اس کے علادہ جو اسلام کو ذریب لینی خد انی احطام کا دین ہونے سے انکار کرے، بتاہیے وہ مسلمان روسکتا ہے یا شیل۔ جمہیمات مطبوعہ دفتر ترجمان ص کے پرہے: " دحقیقت بیہ ہے کہ اسلام سی فرجب کااور مسلمان سی قوم کانام نہیں ہے بلکہ دراصل ایک انقلابی نظریہ ومسلک ہے "۔

سب جائے ہیں کہ انقلابی نظریہ و مسلک خود سائنہ ہوتا ہے او رفہ بیب احکام البی کا مجموعہ ، اب اسلام کے لیے فد بیب ہونے کی نفی سے اسلام کیسے باتی روسکتا ہے ذراسوج کر تو دیکھیے ، ایسے ہی جو شخص حضر ات انہاء علیم السلام کوخد اکا پنجبران کا منتخب کیا ہوا اور صاحب وحی نہ قرار دیتا ہو بلکہ ایک انقلابی لیڈر قرار دیتا ہو کیاوہ مسلمان کہا سکتا ہے۔

تعبيرات ص ٢٥٠٥٧ پرے:

"اس بیں کیک نیس کہ انہاء علیم السلام سب کے سب انقد بی انقد بین ،،۔

آ گے عام لیڈروں ہے فرق بتایا ہے کہ "اورلوگ عدل شیل کرتے یامظلوم طبقہ ہے ہوتے ہیںان کومعتدل نظام تجویز کرنا ممکن شیس اورانہاء کی انقلانی تحریک میں جذبات شیس، ہدایت کے تحت ہیں"۔

ہر شخص جانتا ہے کہ اٹھلانی لیڈر خدا تعالی کا پیٹمبر تہیں حکومت

وقت سے عمراؤوالا مقرروم مقر ہے تولیڈراور نظابی لیڈر جیسے قریجی زمانہ میں محمد علی جناح سے قرار دیتا اور ند کورہ فرق بیان کرنا نہ کہ وکی ور سالت کایہ بوت کا انکار کرنا ہے اور کی ایک نبی کی بوت کا نکار بھی کفر ہے چہ جا تیکہ سب کی بوت کا، تواہیے کہنے پر کیسے کوئی مسلمان روسکتا ہے۔ یہ علاء دین کی انتہائی احتیاط ہے کہ وہ اب تک دور در از کی تاویلیں کرکے ان کا ایکان باتی قرار دیتے بیں ورثہ کینے والے نے توکوئی کر اٹھا نہیں رکھی۔

### ووسر انمونه

قرآن پاک کاصاف صاف تھم ہے فس اہتعی وراد دلک عاولتک میں اہتعی وراد دلک عاولتک میں اہتعی وراد دلک عاولتک میں تووہ میں اور لوئڈ یول کے سوا کوئی اور طلب رکیس تووہ شیاوز کرنے والے میچے جاکیں گے۔

اس آیت شریفہ بیل بیویوں اور لوٹریوں کے سوا ہر عورت کو حرام فرمادیا گیا ہے ہے آیت سور ہُ مؤمنون کی ہے اس کے بارہ بیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے سفر بیل چند د نوں کے لئے نکاح کرلیا کرتے ہتے لیکن جب ہے آیت مازل ہوئی تو دند تھی لی نے بیویوں اور لوٹریوں کے علاوہ دوسری ہر عورت کو حرام فرمادیا (تریدی شریف)

لیکن مودود کی صاحب اس آیت کے صاف اور صریح مضمون کے مقابلہ بیل بھی حکمت عملی کے تحت اپنا اجتہاد فرماتے ہیں ،اور شاید دونج کی مقابلہ بیل بھی حکمت عملی کے تحت اپنا اجتہاد فرماتے ہیں ،اور شاید دونج کی حیثیت سے شیعہ اور سنیوں بیل یوں فیصلے لاتے ہیں کہ دمتعہ کر نامطاقا حرام بھی نہیں اور مطاقا مباح بھی نہیں ، دوم یہ کہ متعہ کو مطاقا حرام قرار دینے یا مطاقا مباح تھمرانے بیل سنیوں اور شیعوں کے در میان جو اختلاف پایا جاتاہے اس بیل بحث سنیوں اور شیعوں کے در میان جو اختلاف پایا جاتاہے اس بیل بحث مشغل نہیں ہے ورندام حق معلوم کرنا کچھ مشغل نہیں ہے ۔۔۔۔ایسے حالات بیل زنا کی نسبت متحہ کراہیا بہتر مشغل نہیں ہے ۔۔۔۔ایسے حالات بیل زنا کی نسبت متحہ کراہیا بہتر عبد کراہیا بہتر عبد کراہیا بہتر عبد کراہیا ہم خود ای سنیوں کہ باہم خود ای سنیوں کہ باہم خود ای سنیوں کے عارضی نکاح کراہیں متحہ اس متحہ اس کشم کی اضطرار کی سے التوں کے لئے ہیں '(اگست ۵۵ء)

بلکہ اضطر ار کے وقت ای کی اجارت ہے چٹانچے متر جمان القرآن ہو اگست ۵۵ء میں فر ماتے ہیں:

'' کہ اضطرار کے دفت گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کئے بغیر معین دفت کے لئے ہاہم سمجھو نہ ہو جائے تو جائز ہے''۔

عال نکہ تمام امت کا تفاق ہے کہ متعہ کرنا حرام ہے، جب ملاء کرام نے مودودی صاحب کا تعاقب کیا تو آپ ترجمان القرآن ماہ نومبر ۵۵ء بین صاف کر گئے اور لکھ دیا کہ " بین توشیعہ لو گوں کو و عظ کہہ رہاتھا ہر وقت بی اس زنا کی دھن بین نہ گئے رہیں بلکہ الی ضرور توں بین کریں، تم لو گوں کو سجھنے بین غلطی گئی ہے " اب تر جمان القرآن کے دونوں پر ہے ماہ اگست ۵۵ء اور ماہ نومبر ۵۵ء کے ، قتبا سات ناظرین کے دونوں پر ہے ماہ اگست ۵۵ء اور فیصلہ سجیح کہ آیا ہوتیا سات ناظرین کے سامنے ہیں، ان کو دیکھیے اور فیصلہ سجیح کہ آیا لو گوں کو سجھنے بین غلطی گئی ہے یا مودود کی صاحب سے لکھنے ہیں غفلت ہوئی ہے، اس کے بعد مودود کی صاحب کی صدافت اور راست گفتار کی واد دیجے ہم جران ہیں کہ مودود کی صاحب کی صدافت اور راست گفتار کی واد دیجے ہم جران ہیں کہ مودود کی صاحب کو حق بات کے مان لینے اور رابٹی غلطی پر اصرار کرنے اور ان جی شرم اور عار کیوں محسوس ہوتی ہے اور اپنی غلطی پر اصرار کرنے اور ان خی گئی کرکے غلط کو صحیح بنانے سے اور اپنی غلطی پر اصرار کرنے اور ان خی گئی کرکے غلط کو صحیح بنانے سے کور نہیں شرم ماہ ہے۔

#### تيسرانمونه

ان تجمعوایی الاحنی کی روسے قرآن کیم کایہ کیمانہ کم صاف اور واضح ہے کہ ایک آ دمی کے لیے دو بہوں کا اکٹھا نکاح بین رکھنا حرام ہے بلکہ ایک کی عدت بیل بھی دوسر کی سے نکاح کرنا حرام ہے بلکہ ایک کی عدت بیل بھی دوسر کی سے نکاح کرنا حرام ہے ۔ لیکن مودود کی صاحب نے ترجمان القرآن ماہ نومبر مہم و بیل کی مفروضہ کی بنا پر لکھا ہے وہ گر دو بہنیں جڑواں (آپس بیل کمی

طرف سے جڑی ہوئی ) پیدا ہوں تو ان دو نوں ہے ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے '' گر مودودی صاحب کا پیدا جہزاد قرآن کیم کے منصوص تکم کے مقابلہ بیل ہونے کی وجہ ہے مردود ہے ، اوران کے درست کرنے کے مقابلہ بیل ہونے کی وجہ ہے مردود ہے ، اوران کے درست کرنے کے مقابلہ بیل ہودودی صاحب نے جو منطق بگھاری ہے وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ، قرآن مجید کے صاف وصر سے تکم کا انکار کسی منطق کے سہارے درست نہیں ہے۔

#### چو تھانمونہ

فران یا کی بیل ہے عند سلوۃ المنتهی عندھا جنۃ الماوی جنت الماوی جنت الماوی سردۃ المنتی کے یاس ہے (آسان پر)۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وحمۃ عرصها السموت والارص ای جنت کاعرض ساتوں آسانوں اور زبین کے برابر ہے۔ تمام مقسرین کا اتفاق ہے کہ جنت آسانوں پر ہے اور س وقت موجود سے وقت موجود میں وقت موجود میں وقت موجود سے سے وقت موجود میں ہے۔

مودو وی صاحب ترجمان القرآن ماہ می ۵۵، ش ۱۱۹ مر ۱۲۰ پر بن کی معتزلہ کی طرح لکھتے ہیں: '' یہ جنت قیامت کے دن ای زمین پر بن کی جائے گی اور اس میں صالحین ہمیشہ رہیں گے ''یہ اجتہاد بھی الل سنت کے ضوف ہونے کے ساتھ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے کیو نکہ الل سنت فوف ہونے کے ساتھ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے کیو نکہ الل سنت

کے نزو کیک قرآن وحدیث کی تصریحات کے پیش نظر جنت اور دوز خ ای وقت موجود بیں اور شب معراج بین آشخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سیر بھی کرائی گی تھی مگر ان سب کے خلاف مودود کی صاحب معتزلہ کی طرح فرماتے بیں کہ ''جنت قیامت کے دن ای زبین پر بنائی جائے گی'' غالباً واکن زبین پر بنائی جانے والی جنت کسی ڈئی شیم کی جنت ہوگی جو بے شتم کے '' صالحین ''کے لئے تیار ہوگی اور وہ ایں بیل رہا کریں گے۔

### پانچوال نمونه

الله تعالی قر آن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں و ماقتلوہ یفیدا بل رفعہ الله الله اور انہوں نے اس (عینی علیہ السلام) کو یقینا قتل شیس کیو بلکہ اس (عینی علیہ السلام) کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھالیا۔

آیت کارجمہ اور مضمون صاف ہے اور تمام امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسان پر اتھا بی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن جمر عسقلانی شارح سمجے بخاری اپنی کتاب تلخیص الحجمہ بین فریا ہے ہیں: امار فع عیسی فاتص اصحاب الاحبار والتعسیر علی انه وقع بیدنه حیا (ص ۱۹ سام واج معلی انه وقع بیدنه حیا (ص ۱۹ سام واج معلی تاتی )

ر فع عیسلی علیہ السلام پر تمام محد ثبین اور مفسرین متفق ہیں کہ وہ

زیم گی کی حالت میں جسم سمیت ہوا۔ گمر مودود کی صاحب اپنی تفییر تغییم القرآن میں تحریر فر ماتے ہیں کہ:

" اب رہا ہے سوال کہ اٹھا لینے کی کیفیت کیا تھی تو اس کے متعلق کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی ،قرآن نہ اس کی تصریح کر تاہے کہ اللہ تعالی ان کو جہم وروح کے ساتھ کر وزمین ہے اٹھ کر سیانوں پر کہیں لے گیا اور نہ بھی صاف کہتاہے کہ انہوں نے زمین پر طبعی موت یائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لے قرآن کی بنیو د پر طبعی موت یائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لے قرآن کی بنیو د پر نہ تو ان میں ہے کہا کہ پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات ، کہنا ہیں کہنا تھی فرآن کے انداز بیان پر غور کرنے سے یہ بات بالکل ثما ہیں طور پر محمول ہوتی ہے کہ اٹھائے جانے کی نوعیت و کیفیت مواہ کی بھی ہو بہر حال اس علی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا معالمہ ضرور کی سے جوغیر معمولی نوعیت کا ہے "(ص میں)

آ کے ص ۳۴ پر لکھتے ہیں "بس قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرز عمل رکھتا ہے تووہ صرف بہی ہے کہ رفع جسمائی کی نفسر تے سے بھی اجتاب کیا جائے اور موت کی نفسر تے سے بھی ، بلکہ مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ کا غیر معمولی ظہور سیجھتے ہوئے اس کی کیفیت کو ای طرح مجمل جھوڑ دیا جائے ،

جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے مجمل جیمو ڑدیا، قرآن سے قطعی طور پر رفع جسمانی بھی ٹابت نہیں اور موت طبعی بھی ٹابت نہیں البتہ رفع ضرور ہوا ہے اور رفع کے دفت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے ''۔

به '' نظی کی راس "والی بات ہے کہ مسلمان بھی محوش رہیں اور مر زانی بھی ناراض نہ ہوں ، خد ارامو دو دی صاحب سمجھا تیں تو سمی کہ س كاكيا مطلب ہے كد "درفع ضرور بواہے" بيس كا معنى موت نہیں ہے '' اور رفع کے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ "پھرآ ہے ہے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں کمل د جال کے لئے عین علیہ السلام دوبارہ لائے جائیں گے مگرآپ کے مزد یک زندہ جسم سمیت تشایا جانا قرآن سے ثابت تیں ہے حالا نکہ ''دفعہ''اور''دا فعک'' کی ضمیر حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف ہے جوجسم وروح کامجموعہ ہیں، جس سے جسمانی رفع کا ثبوت واضح ہورہا ہے۔ کیا مودو دی صاحب کے نز دیک حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہماحضر ت ابو ہریر ورضی نلدعنه اور صحابه کرام کی عدیثیں مفسرین کی تفسیریں او رامت کا اجها **گ** عقیدہ قرآن مجید کامطلب معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟ ا گر قرآن فنبی کایہ طریقہ سیجے ہے تو پھر کیامعراج جسمانی کا بھی انکار کیا جائے گا کیو نکہ وہاں بھی اسری بعید ، فرمایا گیا ہے جسم ،ور روح جاگنے یا سونے کی کوئی تصریح تہیں ہے۔ پہن وہ عیب ہے جس کو
مودود کی صاحب نے ہنر سمجھ کر اینااصول بنا یا ہوا ہے کہ وہ ہر اور است
فرّ ہن و حدیث ہے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آمحضر سے صلی اللہ علیہ و سلم
آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تمام مفسرین قرآن یا ک کی جو
تفصیل اور تشریخ راتے ہیں مودود کی صاحب ان سب تشریحات کو نظر
فر ما کرفرآن کو جمل بنانے کی کو شش ہیں گئے ہوئے ہیں حال نکہ جیسے ور
احمام کی تفصیل و توضیح حسب تھم ان علیا بیام اور نہیں للماس احادیث
سے بی ہوئی ہے اس کی بھی ضرور کی ہے۔ تفییر بحر محیط ح۲ می سواس پر
سے بی ہوئی ہے اس کی بھی ضرور کی ہے۔ تفییر بحر محیط ح۲ می سواس پر
سے بنام ابن عطیہ فر ماتے ہیں کہ امت مسلمہ کااس پر اجمائ ہے جس کی
بہنا د متواتر احادیث پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیرہ ہیں اور آخر
نمانہ ہیں نازل ہوں گے۔

# چھٹا نموں

اللہ تعالی کاار ٹادے کہ بناسر ایک سے عہد لینے کے وقت ہم نے ان کے سروں نے اطاعت کو تبول کے ان کے سروں نے اطاعت کو تبول کیا تھا ار ٹاد ہے ورفعا فوقکہ انطور اور ہم نے تمہارے اور طور کو اٹھایا۔ لیکن مودو دی صاحب عام مقسرین کے خلاف اس کو بھی جمل اور محول مول بنانا چاہے ہیں تقییم القرآن جام میں میں کو د کیھنے

#### اس کی اصل عبارت حسب ذیل ہے:

اگرورفعا عوق کہ انطور کوسور ہُ اعراف کی آیت وادیتف الحب فوتھہ کا مطلقہ کے ساتھ ملایا جائے تو قرآن عزیز کی ان آیات کا سرہ اور صاف مطلب یمی ہے گا کہ طور کو اس کی جگہ سے اشاکر بنی امرائیل کے اوپر اس طرح کر دیا گیا تھا گویا وہ ایک سائبان ہے جو عقر بب ان پر گرنے والا ہے اس لئے کہ "رفع" کے معنی اگر چ صرف بلندی کے جی اس لئے کہ "رفع" کے معنی اگر چ صرف بلندی کے جی بہ بر پر بلندی کے تعیل جیں اور "نی "کے معنی جس طرح جرات کے اس کے کہ "رفع" کے معنی جس طرح کر دیا گیا ہے اس کے کہ "رفع" کے معنی جس طرح کر کے جی اس کے کہ ترفع "کے معنی جس طرح کر کے تعیل جی اس کے کہ ترفع "کے معنی جس کو دوق تا ک جن کرنے کے تھی آتے جی اس کے کر جب "رفع" کو دوق تا ک کو دوق تا ک

ساتھ اور دوخن "کو ''رفع'' اور ''فوق "کے ساتھ ملایا جائے اور دونوں آئے ہوں کو ملا کر تفییر کی جائے توجمہور کی تفییر کاواضح طور پر اثبات ہوتا ہے اور مودو دی صاحب اور ان کے ہم مشرب لو گوں کے لیے منطوق فر" ن کے خلاف آیات کے ظاہر کو تھینچ تان کر تاویلی معنی کی ظرف تھینے کی کوئی وجہ تہیں رہتی اور نہ بی قرآن مجید کے مغہوم میں تخریف کی حد تک تہدیلی کی مخونی اور نہ بی قرآن مجید کے مغہوم میں تخریف کی حد تک تہدیلی کی مخونی اور نہ بی حراف کے حد تک تہدیلی کی مخونی اور نہ بی حراف کے حد تک تہدیلی کی مخونی اور نہ بی حراف کی حد تک تہدیلی کی مخونی اور نہ بی ہے۔

ساتوال نمونه

قرآن پا ک بیل جا جہا سات آ سانوں کاذ کرفر مایا گیاہے اور ن کے علاوہ عرش و کرس کابیان بھی قرآن مجید بیل ہے اور یہ بھی ارشاوہ ومس الاو ص منتہ یہ یعنی زعیس بھی آ سانوں کی طرح سات پیدافر مائی ہیں کسی مسلمان کو بھی ان قرآنی تھر بھات سے انکار شیل اور ندان بیل کسی مسلمان کو بھی ان قرآنی تھر بھات سے انکار شیل اور ندان بیل کسی مطلب سات سیارے قرار دیا تھا جس کی تردید علائے کرام نے کردی مقسب سات سیارے قرار دیا تھا جس کی تردید علائے کرام نے کردی کو تھی گراب مودودی صاحب کی "وی کی رائی "والی رگ ابھری تو انہوں کا نہوری آ سان انہوں نے بھی اس کو مجمل کرنے کی کو شش کی تا کہ منگرین آ سان انہوں نے بھی سیجھ سمجھائش نکل آئے ۔ چنا تیجہ مودودی صاحب کے اصل الف ظہر ہیں:

''بس مجملًا اتناسمجھ لینا چاہیے کہ یا توا**س** سے مرادیہ ہے کہ زمین کے ماوراء جس قدر کا نکات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سات محکم طبقوں میں تقتیم کر رکھا ہے یا ہی کہ زمین اس کا نئات کے جس حلقہ میں و اقع ے وہ سات محکم طبقوں پر مشتل ہے "( تغییم القرآن جلد اول ص ۲۱) اس کول مول عبارت سے مودودی صاحب منکرین آسان کو بھی محوش رکھنا جائے ہیں اور آسانوں کے مانے والے مسلمانوں کو بھی لیکن یہ تو بتلائے کہ اگرآپ اجرام علویہ اور زمین سے ماوراء جس قدر کائات ہے اسے سات محکم طبقوں میں تقشیم کردیں تواس ہے ان سات آ سانوں کے وجود کا افرار کیے ثابت ہو گیا جس کی خبر قرآن وحدیث میں دی گئی ہے اوروہ بغیر سننون کے حصت کی طرح قائم ہیں ، دیکھئے علم ہیئت والے سات سیاروں کادجو دمانتے ہیں مگر اس ہے ان سات آسانوں کا قرار کہاں لازم آباجو کہ سیاروں کے علاوہ ہیں اوران کی خبر قرآن مجید دیائے مودودی صاحب کی عبارت کے مہلے حصہ " زمین کے ماوراء جس قدر کائنات ہے اسے اللہ تعالی نے سات طبقوں پر تقتیم کرر کھاہے " کو اگر تسلیم کرلیا جائے توای ہے ایک اور خر انی لازم آتی ہے کہ مثلاً کرہ ہوا بھی آسانوں میں داخل ہوجائے گا نیز عرش اور کری کابھی اٹکارلازم آئے گا اور اگر عبارت بالاکے

دوسرے حصہ کو مان لیاجائے کہ '' کا نکات کا زمین و الاحلقہ سات حصوں میں منقسم ہے '' تو زمین بھی آ سانوں میں د اخل ہوجاتی ہے حالا خکہ یہ زمین اور آ سانوں کوا یک کرنے والی بات خلاف قرآن ہے کیو خکہ کرنے ہو اور کرہ ہوا اور عرش کرس کے علادہ سات آ سانوں کی خبر دے رہا ہے۔

## آ څھوال نمونډ

مودودی صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خلع کی صورت بیس میں طرق بی بی کہ خلع ہے ان بین وہ تع ہوتی ہے ، جس کا صاف مطلب ہے ہے کہ خلع ہے ان کے نزو یک بھی دغیہ کی طرح بی طلاق با کن وہ تع ہوتی ہے گردو سطر کے بعد مودوودی صاحب نے لکھ ویا کہ دخلع کی صورت بیل عدت صرف ایک حیض ہے دیا گیا ہے ہیں نہیں بلکہ یہ تکم محض استہراء رحم کے لئے دیا گیا "( تفہیم القرآن جا ص ۲ که ۱ ) طالا تکہ والمصفات کے لئے دیا گیا "( تفہیم القرآن جا ص ۲ که ۱ ) طالا تکہ والمصفات نین حیض مقرد کردیے گئے ہیں جس کی عدت کے لئے میش مقرد کردیے گئے ہیں جس کی عدت دیا گیا ہو جود کی عدت مرف کے اوجود سے کہ اوجود کی عدت صرف ایک حیض بتلاتے ہیں جو کہ نص قرآنی اور اجماع کی عدت صرف ایک حیف بناتے ہیں جو کہ نص قرآنی اور اجماع کے سرامر خلاف ہے بال اگر کوئی ہی ضطع کو طلاق بی تعلیم کرنے کے باوجود کی مدت صرف ایک حیض بتلاتے ہیں جو کہ نص قرآنی اور اجماع کے سرامر خلاف ہے بال اگر کوئی ہی ضطع کو طلاق بی تعلیم نہ کرے

تویہ اور بات ہے گراس کوطلاق تعلیم کرلینے کے بعد اس کی عدت صرف ایک حیض بتانا اوراس نظم کو محض استبراء رحم کے لئے کہنا محض این رائے ہے کے کہنا محض این رائے ہے نص قرآنی کورد کرنے کی وجہ سے مردود ہے۔

نوال خمونہ

حنیہ کامسلک ہے کہ طلاق ہاٹ کا جدد اگر کسی ہفض نے تعلیل کی غرض سے نکاح کیا تواگر اس نکاح بیل طلاق دینے کی شرط کرلی گئی تو گناہ توہو گا گریہ نکاح ہوجائے گاادرا گر شخلیل کی شرط پوری کردی گئی تواب طلاق وعدت کے بعد شوہرادل کیلئے مطلقہ عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہوجائے گاادر بھی عدیث شریف سے توی طریق پر ثابت ہے کہ نعس اللہ المصلل والمحلل او بھی نکاح کوباطل نہیں فر مایا منا کے کو ملعون فر اردیا گیا ہے ، ملعون فر اردیا گیا ہے ، ملعون فر اردیا دونوں کو ہا گا کوئی عقد کو باطل ہونا ہونی سے تو صرف وہ میں ہوئے ہوں گئے تو محلل لہ کا کوئی عقد دونوں بیس مشتر ک ہے تو صرف وہ ہی معنی ہو کہتے ہیں جو دونوں بیس مشتر ک ہے تو صرف وہ ہی معنی ہو کتے ہیں جو دونوں بیس مشتر ک ہوں، گر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ''ایسا نکاح نہ ہو گا بلکہ مشتر ک ہوں، گر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ''ایسا نکاح نہ ہو گا بلکہ مشتر ک ہوں، گر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ''ایسا نکاح نہ ہو گا بلکہ مشتر ک ہوں، گر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ''ایسا نکاح نہ ہو گا بلکہ مشتر ک ہوں، گر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ''ایسا نکاح نہ ہو گا بلکہ مشتر ک ہوں، گر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ''ایسا نکاح نہ ہو گا ہا کہ میں مشتر ک ہوں، گر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ''ایسا نکاح نہ ہو گا ہا کہ کاری ہو گی اورا لیسے سازشی نکاح اور طلاق سے مورت

### وسوال نمونه

بیک و قت طلاق شاشہ کے دینے کا رواج عوام میں قاتل اصلاح
اور لا کُق منع ہے مگرا نمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے
بیک و قت تین طلاقیں دید ہی توواقع ہوجا کیں گاب مودود کی صاحب
کی سنے لیسے ہیں ''رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں تین طرقیں
دے ڈالی جا کی جیسا کہ آج کل جہلاء کا عام طریقہ ہے تویہ شریعت کی
روسے سخت گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فدمت فرمائی
ہے ''( تفہیم القرآن جلداول می ۱۵۲)

یہ تو در ست ہے کہ شریعت کی روسے تین طلاقوں کا بیک وقت دے ڈانناسخت گناہ ہے لیکن اگر کوئی ہخص باوجود گناہ ہونے کے ایسا کر ڈالے تواس کے بارہ بیں مودود کی صاحب کا کیا تھم ہے ،آیاوہ تین طدقین واقع ہوجا کیں گیاوہ واقع ہمی شہوں گا۔ اس کے متعنق مودود کی صاحب نے اس مقام پر کچھ نہیں کصابظاہر تووہ وقوع کا بھی انکار کر دہے ہیں۔

سگیار هوال نمونه تقریم القران جلد اول مس ۱۳۷ پر لکھتے ہیں: " المحرى ملى سيابى شب سے سپيده سحر كا نمود ار ہونا المجھى خاصى سخوائش اپنے الدر كھتا ہے اورا كيك شخص كے لئے بالكل صحح ہے كہ اگر سين طلوع فجر كے وقت اس كي آئھ كھلى ہو تو وہ جلدى سے اٹھ كر كہم كي بين طلوع فجر كے وقت اس كي آئا ہے كہ حضور صلى اللہ عليہ وسلم نے فر مايا اگر كم بين ہے كوئى شخص سحرى كھارہا ہو اور اذان كي آواز آجائے تو فور أحم مين ہے كوئى شخص سحرى كھارہا ہو اور اذان كي آواز آجائے تو فور أحم مين ہے كہ اپنى حاجت ہم كھائى لے "۔

حدیث سے غالباً مودودی صاحب کی مراد وہ حدیث الوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جس کوابو داود نے الفاظ ذیل سے روایت کیاہے:

اداسمع الندادا حد کم والاناد فی یده فلایضعه حتی یقضی حاجته مه (مظّنوة ص 20) گراس حدیث بل اذان سے صح کی افان مراد ہوتو آؤان بلال مراد ہوگی، کیو کلہ وہ صح صادق سے پہلے شب بل تہجد کے لئے اذان کہا کرتے تھے جوبعد بل منسوخ ہوگی ،اس کے متعلق کے تھم دیا جارہا ہے کہ اذان بلال من کر کھانا پیٹا نہ چھوڑا جائے کیو کلہ کی سحری کلافت باتی ہوتا ہے ،اس لئے کہ وہ رات کے حصہ بل افان ویٹے ہیں جیسا کہ دوسری عدیث بل صاف طور پر اس کی تصریح آگئی ہوتا ہے ،اس لئے کہ وہ رات کے حصہ بل افان سے اللہ بلالا کا یؤدن بلیل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلوا وہ سر واحتی یؤدن ابی ام مکتوع فائه لایؤدن حتی یطلع الفعجر النے (بخاری

شريف ١٥٧ جلد١)

غرضیکہ اس مدیث میں اس پر سیجھ دلالت نہیں ہے کہ عین طوع کے وقت آئھ کھلنے پر مسئے صادق کا بھین ہوتے ہوئے بھی سحری کھائی لی جایا کر ہے جیما کہ مودود کی صاحب نے سمجھا ہے۔ بار ہوال خمو نہ

قرآن شریف اور احادیث صیحہ سے ٹاہت ہے کہ ام البشر حضرت حواء جناب حضرت آ دم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا کی گئی تھیں حضرت تواء جناب حضرت آ دم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا کی گئی تھیں حق تعالی البیا الساس انفوار بکم الذی حلق تعالی البیا الساس انفوار بکم الذی حلق منها زوجها۔

شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ اس طمرح کرتے ہیں: ''اے مر دماں! ہتر سید از ان پرورد گار خویش کہ بیافرید شار، از یک کس دا فرید ازاں یک کس زن اور ا۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے اس کار جمہ یوں کیاہے:

الو سوا ڈرتے رہوا ہے رب ہے جس نے بنایا تم کوا یک جن
ہے اوراس سے بنایا اس کاجو ڈا"۔

تفیر جلالین بیں اس آیت کی تفیر اس طرح کی گئے ہے: ''اے لو گو! اپنے رب (لینی اس کے عقاب ) سے ڈرو ( اس طرح كماس كى اطاعت كرو) جس نے تم كوا يك كس (أ دم) سے پيدا كياؤ راس ايك كس سے اس كى بيوى (حوا) كو (اس كى بائيں ليلى سے) پيدا كيا۔

مشکوۃ کے باب عشر ۃ النہ عیں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا

ر ثاو گر امی ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول خداصلی اللہ
علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ عور توں کے حق میں میری طرف ہے حسن
سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو اس لئے کہ عور تیں پہلی ہے
پیدا کی گئی ہیں ، اور بلائیہ پہلیوں میں سب سے فیڑھی اوپر کی پہلی ہے
اگر تم اس کے سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تواس کو توڑ دوگے
اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دوگے تودہ فیڑھی ہی رہے گی پس تم لوگ
عور توں کے حق میں میری وصیت قبول کرد، رواوا بخاری و مسلم (مشکوۃ عور توں کے حق میں میر)

لین ان تمام تفریحات کولی پشت ڈال کر جمہور کے خون ف ابو مسلم اصفہانی معتزلی کی طرح (جس سے معترت حواء کی پیدائش کے معروف اور مسلم داقعہ کے انکار کی ابتداء ، ہوتی ہے ) مودودی صاحب معروف اور مسلم داقعہ کے انکار کی ابتداء ، ہوتی ہے ) مودودی صاحب معترت حواء کے پیلی سے پیدا ، ہونے کے منکر جیں ان کی تفیر تفہیم لفرآن بیل کھا ہے دائی جان سے اس کا جو ڈابنایا اس کی تفیل کیفیت

الادے علم میں تہیں ہے عام طور پر جوبات اہل تغییر بیان کرتے ہیں اور جو ما قبل میں بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لیسلی ہے دواء کو پیدا کیا گیا ہے لیکن کتاب اللہ اس بارہ میں فاموش ہے اور جو صدیث اس کی تائید میں چیش کی جاتی ہے اس کامفہوم وہ نہیں ہے جو لو گوں نے سمجھا ہے البندا بہتر ہے کہ بات کو ای طرح جمل دہنے دیا جو لو گوں نے سمجھا ہے البندا بہتر ہے کہ بات کو ای طرح جمل دہنے دیا جو نے جس طرح اللہ تعالی نے اسے مجمل در کھا ہے اور اس کی تفصیلی جو نے جس طرح اللہ تعالی نے اسے مجمل در کھا ہے اور اس کی تفصیلی کوفیت متعین کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے " ( تفہیم القرآن جلد اول ص 19 میں 19 میں 19 میں 19

بخاری اور مسلم کی اس متنق علیہ حدیث کا جو منہوم جمہور علی ء
نے سمجھا ہے جو مودو وی صاحب کے نزد کیا اگر اس کادو منہوم نہیں تھ
تویہ تو بنظایا ہوتا کہ آخر ان کے نزد کیا اس کا منہوم ہے کیا جس کو جمہور علاء آج تک نہیں سمجھ کے ۔مودو دی صاحب لکھتے ہیں کہ ''فد،
جمہور علاء آج تک نہیں سمجھ کے ۔مودو دی صاحب لکھتے ہیں کہ ''فد،
نے پیدائش حواء کا مسئلہ مجمل رکھا ہے اس لئے اس کو مجمل ہی رکھنا و پیدائش حواء کا مسئلہ مجمل رکھا ہے اس لئے اس کو مجمل ہی رکھنا و پیدائش حواء کا مسئلہ مجمل رکھا ہے اس لئے اس کو مجمل ہی رکھنا کے رہ کو احد نہیں ضائع کی ہے ہو دراس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے ''حال نکہ اللہ تعالیٰ نے خلق مسها زوحها فرما کر صراحدہ بتاویا کہ حضرت حواء جناب آ دم نبی اللہ علیہ السلام ہی کے جمد مبار ک سے متولد ہوئی تھیں اور علاء نے حدیث بخاری و مسلم ہے اس کی بھی تفصیل متولد ہوئی تھیں اور علاء نے حدیث بخاری و مسلم ہے اس کی بھی تفصیل

سمجھی اور خو دمودود کی صاحب کے کلام میں ہے کہ ''اس جان ہے اس کاجو ڈابنایا" مگر پھر بھی مودو دی صاحب کے نز دیک "بیربیان مجمل ہے اور مجمل کو مجمل ہی رہنے دیا جائے اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین لرنے میں وقت شائع نہ کما جائے "جب حدیث بخاری اور مسلم ہے اس کی تفصیلی کیفیت کامتعین ہونا علماءنے سمجھا ہے تو کیا عدیث سے تفصیلی کیفیت کے متعین ہو جانے کے بعد بھی اس کو مجمل ہی ر کھا جائے گااور س کی تفصیل میں وقت ضائع نہیں کیاجائے گا تو پھر کیا اس اصول پر فریضه نماز اور ز کوچ کو مجمل ہی رہنے دیا جائے گا،ادران کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں بھی وقت ضائع نہیں کیاجائے گا؟ کیو نکمہ قرآن مجید بیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کس او قات میں کتنی کتنی رکھتیں کس طرح پڑھی جائیں اورز کوہ کے بارہ میں بھی نہیں فر ماہا گیا کہ اس کانصاب کتناہے اور کتنی مدت کے بعد کتنی زکوۃ دی جائے ۔ مودو دی صاحب کے اصول پر توان کی تفصیلی کیفیت کے متعین کرنے ہیں وقت ضائع نہیں کرنا جاہیے ، پھراب فریضہ تمازوز کوچ کی اوائیکی کی کیاصورت ہو گی۔

تير ہواں نمونہ

مودو دی صاحب تفهیم القرآن میں بھی اور حقوق الزوجین

### ص٨ ١٩ بحث ايلاء مين ميمي لكھتے ہيں كه:

"شوہر متم کھائے بانہ کھائے تکلیف دینے کی غرض ہے اگر چارہ ہو ہے گئی ہوں کو طلاق ہوجائے گئی اور ماہ بیوی کو طلاق ہوجائے گئی اور مال تلا تلہ بید بات ساری امت میں آج تک کسی نے تہیں کہی نہ کسی آ یت وحد یہ ہے منہوم ہوتی ہے۔

شوہر کی نیت اضرار پر ہے علیحدہ رہنے یانہ رہنے پر نہیں ہے اگر چہ وہ برسوں علیحدہ رہے۔ اور دوسر کابات ہے کہ اگر اضرار کی نیت نہ ہواور فتسم کھا کر چارماہ یا زیادہ الگ رہے گا تو مودود کی صاحب کے نزد کی سیجھ نہ ہو گاجال نکہ ہے قرآن کے خلاف ہو گا۔

جو شخص چارماہ بارت معین کے بغیر ہوی سے علیحدہ رہنے کی شم کھ تاہے اب اگر وہ اس مدت کے الارابنی ہوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس کو کفارہ کابو جھ ہر داشت کرنا پڑتا ہے بخلاف اس شخص کے جو شم کھائے بغیر اضرار کی نیت سے علیحدہ رہے کیو نکہ دہ جب چاہے اس نیت کو بدل سکتا ہے چو نکہ خدا تعالی کے نام کی تو ہین اس میں نہیں ہے اس کی نیت کی تبدیلی کفارہ کا سبب نہیں اور اس نیت کے بدلنے کی وجہ سے کی نیت کی تبدیلی کفارہ وغیرہ کابو جھ نہیں پڑتا آ تربہ بھی سوچنے کی اس پر کسی شنم کے کفارہ وغیرہ کابو جھ نہیں پڑتا آ تربہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بدون لفظ طلاق باس کے معنی کے نیت اضرار سے کسے طد ق بات ہے کہ بدون لفظ طلاق باس کے معنی کے نیت اضرار سے کسے طد ق بات ہے کہ بدون لفظ طلاق بات کے معنی کے نیت اضرار سے کسے طد ق بات ہے کہ بدون لفظ طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو تا ہیں۔

قرآن وحدیث اور ساری امت کے خلاف یہ عجیب منطق ہے کہ اللہ منطق ہے کہ اللہ منطق ہے کہ اللہ منطق ہے ہو سکتا ہے اللہ منطق ہے ہو سکتا ہے اللہ کا قیاس دوسر سے پر کیا جا سکتا ہے۔

چو د هوال نمونه

مود دی صاحب تغییم القرآن میں الاقوم یوس لماآسوا الح کے تحت لکھتے ہیں کہ:

" حضرت بوٹس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگ میں کچھ کو تاہیاں ہو گئی تھیں کہا جب نہا جب اداءرسالت میں کو تاہی کر گیااور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہمت گیا "الح ( تقہیم القرآن جام ۱۳ )

ا یک پیفیر کے متعلق یہ خیال کرنا کہ انہوں نے فریضہ رسالت کا اوائیگی بیں کو تا ہیاں کیں ، کس قدر جر اُت اور بے جا جسارت ہے کسی پیفیر سے فریضہ رسالت کی اوائیگی بیں ہر گز ہر گز کسی مشم کی کو تا ہی ہوں۔

اس واقعہ بیں بھی حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی اوا یکی کے ایمر کسی منتم کی کوتائی نہیں ہوئی اور نہ کسی منتم کی کوتائی نہیں ہوئی اور نہ کسی منتم کی فانظار کئے بغیر بستی سے اپنے فالفت ہوئی، صرف اتنی بات ہوئی کہ وحی کا انظار کئے بغیر بستی سے اپنے جلے جانے کو اجتہاد آ جائز سمجھا اور جائز سمجھنے کا موقع بھی نتھا کیو نکہ عادة للہ جاری ہے کہ عذاب سے نیکو کاروں کو محفوظ رکھتے ہیں جیسے عادة للہ جاری ہے کہ عذاب سے نیکو کاروں کو محفوظ رکھتے ہیں جیسے معفر سے لوط علیہ السلام کو جانے کا تھم تھا، حضر سے نوح علیہ السلام کو

کشی بنانے کا تھم تھا، اس لیے موقع عذاب سے نکل جانا جائز تھا، اس بنا پر وہ ہے ہے کہ بل جائز کام کر رہا ہوں اس لئے اس بیل جھ پر کوئی وارو گیر ند ہوگا، لیکن جب تک وحی کی امید ہوا سودت کے جبور دیے پر اسلام کووجی کا انتظار مناسب ہے اس مناسب صورت کے جبور دیے پر ان کے بلند و بالا مقام کے لحاظ ہے ان کویہ ابتلاء پیش آیاور ندالی اجتہادی منطی امت کے لئے معاف ہے بلکہ اس پر ایک گونہ تواب ماتا ہے گر انہا ، علیم السام کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے اس لئے اس پر دار و سیام اللہ تعالی می من گھڑت بات کی بیاد و سیام اللہ تعالی می من گھڑت بات ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس پر دار کی وہ وقت کہ ہوئی ہے۔ اوریہ تو مودود دی صاحب نے بالکل ہی من گھڑت بات کی ہوئی ہے ۔ اوریہ تو نس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کی ہوئی ہے کہ ''دیون کے باس کیا جبوت ہے بہلے بطور نحود اپنی جگہ سے بہلے بطور نحود اپنی جگہ سے بہلے کے ''اس کا ان کے پاس کیا جبوت سے بہلے بطور نحود اپنی جگہ ہے بہلے گئے ''اس کا ان کے پاس کیا جبوت سے بہلے بطور نحود اپنی جگہ ہے بہلے گئے ''اس کا ان کے پاس کیا جبوت کا مقرر بھونا معلوم ہوتا ہے ؟

پندر هوال نمونه

مودود کی صاحب نے لکھاہے کہ دنتی ہونے سے پہلے توحضرت موسی علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا''(رسائل وسیائل ص ۱/۴۸ سوج ۱) کفروں کی حکومت بیں ایک مظلوم سے ظلم کو رفع کرنے کی خرض ہے بطور تعیبہ کی کفر اور ظالم کو مکامار دیتا اول تو دیڑا گناہ "
اور "بہت بڑا گناہ " ہونا تو در کنار سر ہے ہے کوئی گناہ بی شیں۔اور موووو کی صاحب کلیے لکھ کر کرانہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھ "
موووو کی صاحب کلیے لکھ کر کرانہوں نے ایک انسان کے قتل کو منسوب کرنا تو بھی بھی غلط ہے کیو نکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ عرف موامار اتھا جس سے وہ مر گیاہے فتظ سزاد یا تھا۔ قرآن مجید بٹل فوکزہ کا نفظ مرامار اتھا جس کے مکامار نے کیلئے ہے نہ قتل کا قصد تھانہ کوئی آلہ قتل کا تصد تھانہ کوئی آلہ قتل کا تصد تھانہ کوئی آلہ قتل کا تصد تھانہ کوئی آلہ قتل کا کہ تھیں کو '' قتل کر دیا تھا'' کہہ کرا کیک گناہ عظیم کی صور ت بٹل ظاہر کرنا ہے نہیں ہو تا اس کو ہر گز مناسب نہیں کہا جا سکتا، جس کی تجیر انہیں ''ا یک انسان کو قتل کر دیا تھا'' کی انسان کو قتل کر دیا تھا'' کی سولیوال نمو شہ

مودو دی صاحب نے لکھا ہے کہ ''اوریا کے قصہ بلی داؤد علیہ اسلام کی خواہش نفس کو بھی دخل تھا حالا نکہ خواہش نفس کی طرف اولیا ء دلتہ کے افعال کو منسوب کرنا بھی نازیبا اور گتائی ہے اور انہیا ء علیہ اسلام کی شان تو بہت ہی ارفع اور بلند ہوتی ہے ان کے مطہر اور مرکن نفوس کی طرف ایسے افعال کی نسبت کرنا قطعاً غلط اور انتہائی درجہ مرکن نفوس کی طرف ایسے افعال کی نسبت کرنا قطعاً غلط اور انتہائی درجہ

کی سوءادنی ہے در حقیقت اور یا کابے قصہ بی جس میں مودود کی صاحب
"حضرت داؤ د علیہ السلام کی خواہش نفس کا بھی د خل" "بنلاتے ہیں بالکل
خد ف حق و تحقیق ہے، یہ یہ دیوں کی من گھڑت اور پر از بہتان
دوایتیں ہیں جن کے لئے اسلامیات کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔
چنانچے مفسر قرآن حافظ عماد الدین ابن کثیر فر ماتے ہیں:

قدد كرائمه مسرون ههاقصة اكثرها ماخود من الاسراليليات ولم بئيب ديها عن المعصوم حديث يجب اتباعه (تفيير ابن كثير ص اعلى م) اور كماب الفصل بل حافظ الومحد بن حزم لكصع إلى: وهدافول صادق صحيح لايدل على شيء معاقاله المستهزءون الكادبون المتعلقون لحرافات ولدها اليهود (الفصل في المملل والنحل من ١٣٣٣)

اسی طرح نیم الریاض ، شفائ ، بحر الحیط ادر تفسیر کبیر بیل اس تمام خرافات کو مر دود قرار دیا ہے جس کو مودودی صاحب صحیح تسلیم کر کے مصرت داؤد علیہ السلام پر الزام تراش رہے ہیں۔ ستر ہوال نموشہ

مودو دوی صاحب نے تحقیقاتی عدالت میں جو تیسرابیان دیاہے سے بیں جو تیسرابیان دیاہے سے بین محصول کوئی سے بین لکھاہے: ''میام بھی قاتل ذکر ہے کہ مہدی کے متعلق کوئی فاص عقیدہ اسلامی عقائد میں شامل تہیں ہے اہل سات کی کتب عقائد

اس ہے بالکل خالی ہیں "(تمیسر ابیان ص ١٩)

حال ککہ امام سفارتی رحمۃ اللہ علیہ کے " عقیدہ سفارتی " میں تخریر ہے فالایمان بحروح المهدی واجب کماهو مفر رعمد اهل العلم ومدور فی سفائد اهل السنة (ص ۸ ج ۲) طبعور مهدی پر ایمان لانا واجب مفائد اهل السنة (ص ۸ ج ۲) طبعور مهدی پر ایمان لانا واجب ہے جس طرح کہ علماء کے تز دیک مقررہ و چکا ہے اور اہل سنت والجماعت کی کمایوں میں درج ہو کر محفوظ ہو چکا ہے۔

اور شرح عقا کہ کی شرح نیر اس مل ہے ہوا ترت الاحادیث فی حروح المهدی (اس ۱۹۲۸) ظیور مہدی میں احادیث متواتر ہیں ۔ اور متواتر کا انکار اسلام سے فارج کر دیتا ہے۔

مندرجہ بالا کتب عقا کہ کے حوالجات کو ما منے رکھتے ہوئے مودودی صاحب کے اس بیان کو کہ ''اہل سلت کی کتب عقا کہ اس سے بالکل خالی ہیں ''ملاحظہ فر ما کیں ، کتب عقا کہ سے توواضح ہورہا ہے کہ ''ظبور مہدی '' پر ایمان لانا واجب ہے اور یہ عقید واہل سلت کے عقا کہ بین شامل ہے اور ''ظبور مہدی ''کے متعلق جواحادیث روایت کی گئی بین شامل ہے اور ''ظبور مہدی ''کے متعلق جواحادیث روایت کی گئی بین وہ متواتر بین چنانچہ مسلم شریف، ترفدی شریف ،ابوداودشریف ، طبر انی ،احد، نیم ، حاسم بین مظبور مہدی ''کی ہے احادیث موجود ہیں بی طبر انی ،احد، نیم ، حاسم بین سلف اور خلف کا 'دخطیور مہدی ''پر اجمان رہا ہے وجہ ہے کہ امت بین سلف اور خلف کا 'دخطیور مہدی ''پر اجمان رہا ہے

آج تک علاء معتبرین اور ائمہ محد ثین مستندین میں سے کسی نے اس ،جماع کی مخالفت تہیں کی اور علاء کرام نے اس کے اثبات میں مستقل کتابیں تصنیف فر مائی ہیں۔

اس زماتہ ہیں حضرت کیے مالامت مولانا اشرف علی تھا تو وہ مرار مالہ علیہ کار سالہ انحصاب المسح فی بحفیق المهدی و المسسح اور دوسر ار سالہ مؤسر قانصوں عن اس حلاون ای طبحور مہدی کے بارہ ہیں گئے ہیں۔ گرجرت ہے کہ مودودی صاحب نے یا تواپتی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے عدالت ہیں یہ بیان دے کر کہ دم مہدی کے متعلق کوئی فاص عقیدہ سری عقائد ہیں شامل نہیں ہے 'علاء کویز عم خوداس رسوائی سے بچالیا جس کا سامان ان کے کہنے کے مطابق تحقیقاتی عدالت ہیں کیا جارہا تھا یا چھر مودودی صاحب کے تیمر علی کے بلند با تگ دعووں کے باوجودان کی وسعت مطالعہ کا صدور اربعہ بی ای قدر ہے کہ حدیث و عقائد کی مرون اور متداول کا بور سے عمور ان کی وسعت مطالعہ کا عدورار بعد بی ای قدر ہے کہ حدیث و عقائد کی مرون اور متداول کا بور سے بھی ان کو واقعیت نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ خلاف حقیقت اور سے بھی بیان کو واقعیت نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ خلاف حقیقت اور عرف آئی خر قب آئی خو قب آئی خو قب آئی خر قب آئی خو آئی خ

یے چند نمونے ہیں جن کواس وقت بیش کیا جارہاہے ورنہ واڑھی کی شرعی مقدار اور تملیک کے بغیر ز کو ق کی اوا لیکی اور ہندویا کستان کے مسلمانوں میں ورافت اور نکاح وغیرہ کے بہت سے مسائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔
مودودی صاحب کے ای مشم کے اجتہادات اور خودساختہ
مسائل ہیں جن کی وجہ سے علماء کرام ان سے اختکاف رکھتے ہیں جن
حضر ات کوا بھی تک مودودی صاحب کے بارہ میں حسن قلن ہے وہ
حضر ات بھی خصوصیت کے ساتھ اس پر غور فرما کیں کہ انہیاء علیم السلام
اور ظہور مہدی و غیرہ کے بارہ میں جو تظریات مودودی صاحب نے بیش

ا یک بات یہ بھی انصاف کے ساتھ غور کرنے کی ہے کہ ایک طرف تو مودو کی صاحب کی تحقیقات کا نتیجہ ہے اور دوسر کی طرف تم م امت کے مایہ ناز علاء اٹل سنت و الجماعت کی ہزار سالہ متفقہ شخیت تو عقل عمواہ سی بھی عقل ہو کیا یہ باور کر سکتی ہے کہ وہ سب غلطی پر اور مودو دی صاحب عل پر ہوسکتے ہیں خصوصاً جبکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ان حضرات کے علم و فضل اور تقوی و طہارت اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے دمان ہے قرب ہونے کی وہ خصوصیات ہیں جن کا پاسٹک بھی آج کسی کو میسر نہیں آسکا ہے کی وہ خصوصیات ہیں جن کا پاسٹک بھی آج کسی کو میسر نہیں آسکا ہے کی وہ خصوصیات ہیں جن کا پاسٹک بھی آج کسی کو میسر نہیں آسکا ہے کی وہ خصوصیات ہیں جن کا پاسٹک بھی آج کسی کو میسر نہیں آسکا ہے کہ وال میسر نہیں آسکا ہے کہ وال سے طریقے پر ہر ابر بنی کا ورجہ دے سے شطی پر ہے اور اگر فرض محال کے طریقے پر ہر ابر بنی کا ورجہ دے دیا جات تو سوال یہ ہے کہ مودو دی صاحب کے نظریات بیل خلطی ممکن دیا جاتے تو سوال یہ ہے کہ مودو دی صاحب کے نظریات بیل خلطی ممکن

ہے یا نہیں، اگر نہیں تووہ کون می وی ہے جوان پرآ کراس کو سیحے بناتی ہے اورا گر ممکن ہے جیسے کہ تمام امت کے مقابلہ میں اس کی توقع ہے تو پھراس کاعلاج بھی ہوسکتا ہے یا نہیں، کمایوری دنیا میں تقوی والے ایسے علاء نہیں ملتے جن کو تھم بنا کر فیصلہ کر دیا جائے۔

اگروا تعی دین کی طلب ہو توبہ کوئی مشکل بات نہیں اور اگر مودو وی صاحب خلوص ہے آماد گی شاہر کر دیں تو علی متقبن اب بھی بلا کمی معاوضہ لیے ان تمام مقامات کی اصلاح پیش کر سکتے ہیں جو سلف کی تحقیقات کے خلاف ہیں۔ پھر اگر قوت ایمائی جر اُت وجوانمر دی سے کام لے کر مودو دی صاحب نے ان سے رجوع کرلیا توساراختلاف دور ہو کرخلاف اسلام تمام با توں پر مل کر جد وجہد ہوسکتی ہے جس کا نیجہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے رویس اگر فاق پر مخمیرا ہے فیصلہ دل کا

اور بھت نہ ہو تو پھر سوال ہے کہ اگر ان تمام ہا توں کو جو اسلاف کے خلاف ہیں اٹاعت سے رو ک دیا جائے اور صرف نفس اسلام کے خلاف ہا توں کی اصلاح و تر دید کا کام کیا جائے تو کیا خدمت بلا تفر قہ نہ ہوگی اور زیادہ بہتر نہ ہوگی ؟۔

اب رہی ہے بات کہ اختلاف نظریات کے باوجود بھی آئین اسلامی اورا قامت دین کی عدوجہدیس مودودی صاحب کاساتھ دیتا چاہے ، اور اس حد تک ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے اول تواس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ جمہور اسلاف امت کے خلاف ایسے نظریات کا قائم رکھنا ہی کیاضروری ہے جو اس اختلاف نظریات کوبر داشت کیا جائے ۔ مودوودی صاحب کو ہی یہ مشورہ کیوں نہ دیا جائے کہ وہ ان نظریات سے رجو با کا اعلان کر دیں جو اختلاف اور افتراق کا سبب بنے نظریات سے رجو با کا اعلان کر دیں جو اختلاف اور افتراق کا سبب بنے ہوئے ہیں ، مودودی صاحب کواگر دا قامت دین "کی اجمیت پیش نظر ہوئے ہیں ، مودودی صاحب کواگر دا قامت دین "کی اجمیت پیش نظر ایجاد کر کے مسلمانوں میں غیر معمولی انتشارو اختلاف بیل اضافہ ہی کیوں ایجاد کر کے مسلمانوں میں غیر معمولی انتشارو اختلاف بیل اضافہ ہی کیوں کرتے ہیں ، جن سے مسلمانوں کو قطعاً کوئی قائدہ نیس بی ساتھ سکتا ، بلکہ ان سے الٹاریا سہانا قاتی و اشحاد بھی ختم اور پر بادہ و تا جاریا ہے ۔

اگران کو "اسلامی آئین" کا احساس ہے تووہ مختلف الخیال مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور ذہب ہے متعلق جہورامت کے خلاف اپنے فاص نظریات کو منظر عام پرلانے ہے گریز کریں جیبا کہ قائد اعظم محر علی جناح نے کیا تھا کہ عام طور پر وہ نہ جبی اختلافات بیل حصہ لینے اور رائے دینے ہے گریز کریے شخص اور اگر انہوں نے اس مشم کی کوئی رائے دینے ہے گریز کرتے شخص اور اگر انہوں نے اس مشم کی کوئی رائے بھی دی بھی تھی تو چو نکہ ان کو صرف ایک دئیو کی راہنما اور الیڈر سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے مودود کی صاحب کی طرح جدید کے اور الیڈر سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے مودود کی صاحب کی طرح جدید کے

اس لئے بحالت موجودہ نہایت ضروری ہے کہ مودودی اصاحب کی اقامت دین کی عدوجیدہ ہے بھی مسلمانوں کو علیحدہ رہنے کامشورہ دیا جائے تا کہ موصوف کے غلط نظریات کی تائید کرکے مسلمان اپنا ند بہباورا ہے عقیدے خراب نہ کرلیں۔ فقط

اللهمار فاالحق حقاوار زقنااتهاعه والباطل باطلاوار زقناا جتنابهم آمين

سید عبدالشکورتر ندی عفی عنه مهتم مدرسه عربیه حقانیه ساهیوال هنگیم مرسکو دها ۲۰ ۴ منتعبان المعظم ۸ ۱۳۸۵